

| 9  | نقديم (عرعبيد حسنه)                                       | 8          |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|
| 19 | مقدمه (طه جابر فياض العلوائي)                             | 3          |
|    | پہانصلحقیقت اختلاف اور اس کے متعلقات                      |            |
| 23 | اختلاف خلاف علم خلاف                                      | ⊕          |
| 24 | جدل علم جدل شقاق                                          | •          |
| 25 | اختلاف مقبول دمر دور                                      | •          |
|    | اختلاف مقبول ك بعض فوائد                                  |            |
|    | اقسام خلاف کے محرکات                                      |            |
| 27 | خلاف من نفسانیت                                           | <b>(P)</b> |
|    | خلاف يني برعق                                             |            |
| 30 | خلاف متردد                                                | 3          |
| 30 | اختلاف كے سلسلے ميں علاء كى رائيں                         | •          |
|    | دوسری نصلتاریخ اختلاف اوراس کی تبدیلیا <u>ن</u>           |            |
| 33 | عهدرسالت ميں اختلاف صحابہ                                 | 3          |
| 35 | تاویل اوراس کی قشمیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | 3          |
| 36 | تاويل قريب                                                | 8          |
|    | تاويل بعيد                                                |            |

| 40G | (اسلام می اختلاف کے اُصول و آواب کی کھی اُنگلاف کے اُصول و آواب کی کھی        | <i>3</i> 0- |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 37  | (اسلام میں اختلاف کے اُصول و آواب کا کھیا۔<br>تاویل مستبعد                    | <b>⊕</b>    |
| 38  | تاویل کے قواعد وضوابط (تغییرے تاویل کاتعلق،شرائط تاویل،مردوداور باطل تاویلیس) | (4)         |
| 41  | ابل اجتها د صحابهٔ کرام                                                       | <b>③</b>    |
| 44  | صحابہ کواختلاف ہے اُجتناب کی تنبیہ وہدایت                                     | €}          |
| 46  | عهدرسالت میں آواب اختلاف                                                      | (3)         |
| 48  | عهد صحابه مين آداب اختلاف                                                     | (£)         |
| 49  | رسول اكرم والطيطين كانقال ، تدفين اورخلافت كيسليل مين اختلاف                  | <b>(P)</b>  |
| 50  | تدفين رسول پراختلاف                                                           | <b>⊕</b>    |
| 51  | خلافت رسول پراختلاف                                                           | €           |
| 56  | مانعین زکو ۃ ہے جنگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>⊕</b>    |
| 59  | بعض فقهی مسائل میں اختلاف                                                     | <b>(F)</b>  |
|     | عمروعلی بنانتها کے چنداختلا فات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            | *           |
|     | عمروعبداللدين مسعود وظلها كاختلافات                                           | ⊛           |
| 63  | ابن عباس اورزيد بن ثابت وظافها كااختلاف                                       | ₩.          |
| 67  | على زاننيز كى تعريف سے امير معاويه زنائند كا گريدو بكا                        | ⊕           |
| 68  | خلافت راشده میں آواب اختلاف کے چند نقوش                                       | <b>⊕</b>    |
| 70  | عهد تابعين مين آ داب اختلاف                                                   | ⊛           |
|     | اعقادی دفقهی اختلاف پرساسی اثر                                                |             |
| 81  | خوارج سے ابن عباس خاللنهٔ کامناظرہ                                            | <b>⊕</b>    |
|     | تيرى ضلاشنباط مين مناجح ائمه كااختلاف                                         |             |
| 84  | فقهی مسالک                                                                    | ₩           |
|     |                                                                               |             |

| THE THE STATE OF T | من الله من اختلاف كأصول وآ داب                                 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🏵 مشہورائمہ کےمسالک                                            |  |  |  |  |
| 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🛞 مسلك امام ابوحنيفه ريضييه                                    |  |  |  |  |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🟵 مسلك امام ما لك رايشي                                        |  |  |  |  |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🏵 مسلك امام شافعی رکینید                                       |  |  |  |  |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 🐵 مسلك امام احمد بن حنبل رافيعيه                               |  |  |  |  |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |  |  |  |
| 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊕ هاری رائے ۔۔۔۔۔۔                                             |  |  |  |  |
| چۇقىلىسساسباباخىلاف اوراس مىس تېدىليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |  |  |  |  |
| ر محاببتک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |  |  |  |  |
| 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>عهد نقهاء من اسباب اختلاف</li> </ul>                  |  |  |  |  |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ⊛ <b>افت</b> ـــــ                                             |  |  |  |  |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |  |  |  |
| 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 😥 قواعده أمول وضوائط استنباط                                   |  |  |  |  |
| بانچ يرضلاختلاف ائمه اوراس كے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |  |  |  |  |
| ا کمتوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 🙈 امام مالک برافلہ کے نام لید بن سعد ک                         |  |  |  |  |
| 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🐵 امام ابوحنيفه اورامام ما لك رحمهما الله                      |  |  |  |  |
| 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🏵 امام شافعی اورامام محمد بن حسن رحمهما الله                   |  |  |  |  |
| ئر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul> <li>امام ما لك اوراورامام ابن عيينه رحمهما الأ</li> </ul> |  |  |  |  |
| 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🏵 امام ما لك اورامام شافعى رحمهما الله                         |  |  |  |  |
| ئد 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . امام احمد بن هنبل اورامام ما لک رحمهماان                     |  |  |  |  |

| <b>8</b> 8     | (اللام مين اخلاف كأمول وآواب كالمنظرة                        | <b>%</b>   |
|----------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 117            | امام ابوحنیفه راینیایه کے بارے میں بعض علماء کی رائیں ۔۔۔۔۔۔ |            |
| 119            |                                                              |            |
| 120            | امام احمداورامام شافعی رخمهما الله                           |            |
| کے آ واب       | چھٹی فعلقرونِ خیر کے بعد خلاف اوراس                          |            |
| 125            | چوتھی صدی ہجری کے بعد کی حالت ۔۔۔۔۔۔۔۔                       | <b>(F)</b> |
| 131            | تقلیداوراس کے نتائج                                          | 8          |
| 132            | ماضى قريب كےمسلمانوں كاطر زِفكر                              | <b>@</b>   |
| 136            | موجوده اختلاف كے نتائج                                       | ⊛          |
| 140            |                                                              | ⊛          |
| 143            | 71:                                                          | <b>⊕</b>   |
| 152            | کا مہ<br>نقوشِ راہ                                           | €}         |
| ورجحانات كااثر | باتوينصاختلافی مسائل میں ذاتی میلانات                        |            |
| 155            | ا تاع نفس ہلا کت وگمراہی کا ایک اہم محرک ۔۔۔۔۔۔۔             | €          |
|                | ٢ څوينصلمليقه ُ اختلاف                                       |            |
| 202            | اختلاف کے انواع واقسام                                       | ं ;<br>(क् |
| 210            | يرآشوب دورمين اختلاف كاادب وسلقه                             |            |
| 220            | ﴾ ائمه سلمین کے سلقہ اختلاف کے چند نقوش                      |            |
| 230            | ﴾ اخلاص اورارادهٔ حق                                         |            |



# تقتريم

اَلْحَمْدُ لِلهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُودِ الْحَمْدُ لِلهِ مَنْ شُرُودِ أَنْ فُسِنَا وَمِنْ يَهْدِ اللهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَكَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُهْدِ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا وَمَنْ يُضْلِلْ فَكَلا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُه ..... وَبَعْد!

"ادب الاختلاف فی الاسلام" از ڈاکٹر طہ جابر فیاض علوانی سلسلہ "کتاب الامہ" (محکمہ شرعی واُمور نہ ببی قطر) کی نویں کتاب ہے۔ جس کا ان کی کوششوں میں ایک نیا اور قابل ذکر حصہ ہوگا۔ جو تہذیبی شعور کی بازیا بی ، اسلامی عمارت میں شگاف کی اصلاح اور داخلی انتشار وطلفشار پیدا کرنے والے فکری بحران کے استیصال کے لیے کی جارہی ہیں۔ اور جس کے ذریعہ مسلمانوں کے اندر ایمانی فیم و فراست کی خفیہ صلاحیتیں بیدار کر کے آئیس غیر اسلامی معاشروں ، غلط اور نقصان دہ سرگرمیوں اور کج فہیوں سے دُور رکھ کرایک صحح رُخ پر بھی لگایا جا

ایمانی فراست و دور اندیشی اور فکرسلیم ہی ہمارے سارے تعلقات اور سرگرمیوں کے جواز وافادیت کی حقیق ضانت ، باہمی اختلافات کے تصفیہ اور دلوں کی دُوریاں ختم کرنے کی آخری پناہ گاہ ہے۔ علم و دانش کی ہمارے درمیان کوئی کی نہیں۔ لیکن سب سے اہم مسئلہ جس سے ہم دو چار ہیں وہ یہ ہے کہ حج راہنما اُصول اور سنگ میل جس سے ہمیں علم ومعرفت کی راہ مستقیم اور سلامتی کی نعمت ملتی ہے اسے ہم کہو بیٹے علم تو ہم نے پالیا مگر اس کے آ داب سے عافل ہوگئے۔ وسیلہ تو مل گیا مگر مقصد ہاتھ سے جاتا رہا۔ امر مباح ومندوب اور فرض و واجب پر ہمارے اختلاف ' میں ہمیں مہارت پر ہمارے اختلاف ' میں ہمیں مہارت

حاصل ہوگئ گراس کے اُصول و آ داب اور اخلاقی قدروں سے عملاً تا آشنا ہی رہے۔ نتیجہ یہ لکلا کہ داخلی انتظار و افتر اق کے ہم ایسے شکار ہوئے کہ اس نے ہمیں اس ناکام زندگی کے دن دکہائے اور ہرمیدان میں مسلمان استے ماکل بانحطاط اور زوال پذیر ہوئے کہ ان کی ہوا ہی اُکھڑگئے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَلْهَبَ رِيْحُكُمُ ﴾ (الانفال: ٤٦)

''اورآپس میں جھگڑا نہ کرو کہتم ناکام ہوجاؤگے اور تہماری ہوا اُکھڑ جائے گی۔'' گذشتہ اہل نداہب وادیان کی بیاریوں سے نیچنے اور عبرت ونصیحت حاصل کرنے کے

ليان كاقصد بيان كرتے ہوئے فرمايا:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُواشِيَعًا كُلُّ حِزْب بِمَا لَكَيْهِمْ فَرَحُونَ٥ ﴾ (الروم: ٣٢،٣١)

''اورمشرکوں میں سے نہ بنوجنبوں نے اپنے دین کوئٹو سے ٹلو کیا اور گروہ گروہ ہو گئے جس کے یاس جو ہے اس پروہ خوش ہے۔''

وہ اختلاف جوانتثار وافتراق کا سبب بنے اسے الله تعالی نے سیرت نبوی سے دُور قرار دے کر رسول اللہ مطاق کی آن کی مل دے کر رسول الله مطاق کی آن کی طرف اس کا انتساب بھی فتم فرماویا۔ جیسا کہ قرآن کی میں

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْ الدِّيْنَهُمْ وَكَانُوْ اشِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾

(الانعام: ٥٥١)

"جنہوں نے اپنے دین میں الگ الگ راہتے نکالے اور کئی گردہ ہو گئے آپ کا ان سے پچھ علاقہ نہیں۔"

اہل کتاب ہیں بھی علم ودانش کی کی نہتھی لیکن انہوں نے اپنے علوم ومعارف کو ہا ہمی شرو فساد کا ذریعہ بنالیا۔ اس لیے انہیں تباہیوں اور ہلا کتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ارشادِ خداوندی ہے: ﴿وَ مَا احْتَ لَفَ الَّذِيدَى اُوْتُوا الْكِتْبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِي مَا جَآءَ هُدُ الْعِلْدُ

بَغْيًا بَيْنَهُمُ ﴾ (آل عمران: ١٩)

''اور اہل کتاب اس وقت کھوٹ میں پڑے جب ان کے پاس علم آ گیا جلن اور سرکشی کی وجہ ہے۔''

ہمیں ایخ گریبان میں منہ ڈال کرخود سے سیسوال کرنا جا ہے کہ:

کیا ہم کتاب مقدس کی بجائے اہل کتاب کی بھاریوں کے وارث ہو گئے؟ اور کیاعلم و معرفت کے اُصول اور تقاضوں کوچھوڑ کر بغاوت وسرکٹی کی میراث ہم نے پائی ہے؟ اختلاف وفساد آگلیزی اور دین میں تفرقہ اندازی ہی اہل کتاب کا ایسا مرض نظر آتا ہے جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کے دین مٹنے گئے اور ان کے واقعات و حادثات وارثین

کتاب ونبوت کے لیے سامان عبرت وموعظت بنتے گئے۔

مسلمانانِ عالم کے لیے تو تنخ و تبدیلی ممکن نہیں کیونکہ وہ آخری رسول کے وارث، ان کے پیغام کے حال اور اس کے داعی ہیں۔ اس لیے میرض ان کا کام تمام نہ کر سکے گا۔ ہال اس کا وجودان میں باتی رہ کر آئیں معف و کمزوری میں مبتلا رکھے گایا ان کا مناسب علائ کیا جائے تو وہ شفا یاب اور صحت مند ہو کر آئے کھڑے ہوں اور اندرونی نقابت سے آئییں نجات ملے۔ جونجات والمان کے صرف اُمت محمدید ہی کی خصوصیت ہے۔

عالم اسلام آج جن تہذیبی مسائل ،مسلم فکری ڈ بانچے ، اخلاقی بحران اوراس کے خطرات سے دو چار ہے اس سے اس سے خطرات سے دو چار ہے اس سے اس صورت میں چرکارا پایا جا سکتا ہے کہ پہلے جیسا اخلاق و کردار اس میں دوبارہ پیدا کیا جائے۔اس کے سوچنے بچھنے کا مناسب زُخ متعین کیا جائے اور فکری بحران کی بنیادیں تلاش کر کے ان کی ممل اصلاح کی جائے۔اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہماری ہر کوشش رائیگال اور بے کار جائے گی۔

بلاشہریہ بات بھی میں ہے کہ اُمور ومعاملات میں رائے اور نقط نظر کا اختلاف ایک فطری چیز ہے جس کا انفرادی خصوصیتوں سے بڑی حد تک تعلق ہے اور کسی ایسی اجماعی زندگی کی تفکیل ناممکن ہے جو ایک جیسی صلاحیت ولیافت اور کیسال انداز رکھنے والے افراد پرمشمل

ہو۔ کیونکہ انسانی ذہن اور اس کے اعمال کی الگ الگ مہارتیں ہوا کرتی ہیں اور صلاحیتوں کا فرق اور نقاوت ضروری بھی ہے۔ حکمت خداوندی کا نقاضا بھی یہی ہے کہ تخلیقی یا اکتسابی انفرادی خصوصیتیں رکھنے کے باوجود انسان اور مسائل زندگی میں مناسب حد تک کیسا نہت اور ہم آ جنگی ہو۔ اس لیے لوگ باہم مختلف نظر آتے ہیں اور ہر انسان اپنی حاصل شدہ تخلیقی صلاحیتوں کی راہ پرگامزن ہے۔ خود مسلمانوں کے اندر مختلف درجات ہیں۔ کوئی نیکیوں اور بھلا ئیوں کے طلب میں سرگرداں ہے تو کوئی اعتدال کی راہ پرچل رہا ہے اور کوئی اپنی بدا عمالی سے اور ظلم کر رہا ہے:

﴿وَ لَوْشَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِلَةً وَّ لَا يَزَالُوْنَ مُغْتَلِفِيْنَ٥﴾ (هود: ١١٨)

''اگرتمہارا رب چاہتا تو سب آ دمیوں کو ایک ہی اُمت بنا دیتا اور وہ تو ہمیشہ اختلاف میں رمیں گے۔''

مسلمانوں کے عہد زوال و انحطاط میں نقطہ نظر کا اختلاف ، شادابی فکر و رائے ، متعدد رجانات سے باخبری ، معاملات کے سارے گوشوں اور پہلوؤں پر دفت نظر اور تبادلہ خیالات میں سنجیدگی و متانت کا صحت مند کردار اپنانے کی بجائے داخلی و باہمی اختثار و خلفشار اور جنگ و جدال کا ذریعہ بن گیا۔ اختلا فات اس حد تک برئے کہ مسلمان ایک دوسرے کی جان کے در ہے ہو گئے اور ماضی و حال کی اسلامی تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ مخالف کو زیر کرنے اور اس پر غلبہ پانے کے لیے دشمنانِ اسلام دمعاندین فد بہب سے مدد حاصل کرنے میں بھی کوئی عاد محسون نہیں کیا گیا۔

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر انسان معتدل اور جامع نظر نہیں رکھ پاتا اور اس
کے سارے پہلوؤں تک اس کی نگاہ نہیں پہنچ پاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ کسی ایک جزید کے
جیجے پرد کر اسے ہی بردی چیز سمجھ بیٹھتا بیٹھتا ہے۔ انہاک اتنا بردھ جاتا ہے کہ اسے دوسری چیز
اس کے برابرنظر نہیں آتی ، اور نداختلاف رائے رکھتے والے مخص کو برداشت کر یا تا ہے۔ بھی

مجھی وہ اس حد تک پننج جاتا ہے کہ اپنی اس افسوس ناک قیاس آ رائی سے اُصول وعقائد میں متحد مسلمانوں کو محض اختلا ف رائے کی بنیاد پر نظر انداز کر کے دشمنانِ دین کوان سے زیادہ اپنا قربی سیجھنے لگتا ہے۔ قربی سیجھنے لگتا ہے۔

ذیل کامشہورتاریخی واقعہ جس میں اختلاف اینے اس نقط عروج پر ہے کہ سارے اُصول بالاعے طاق نظرآتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اُمت مسلمہ کے مختلف گروہوں نے اینے ہمہ گیردین و ندہب کو مکر یوں میں تقسیم کر دیا ہے۔اس واقعہ سے ایسی روشی مل ستی ہے جس ہے ہم عبرت حاصل کریں اور جو ہماری آج کی زندگی کے لیے مفیداور نفع بخش ہوسکتا ہے۔ اینے چنداحباب کے ساتھ واصل بن عطار کا ایک بارکہیں سے گذر ہور ہاتھا جس کاعلم خارجیوں کو ہو گیا۔ واصل نے اپنے آ دمیوں سے کہا کہ تمہارا ان کے سامنے ہونا مناسب نہیں۔تم لوگ مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ میں ان سے تنہا ملا قات کر لیتا ہوں۔ان کی چونکہ جان پر بن تھی اس لیے سب نے کہا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ اس کے بعد واصل کی خارجیوں سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ چھ شرکین کلام اللہ سننے اور اس کے قوانین وا حکام جاننے کے لیے تم لوگوں کی پناہ جائے ہیں۔ خارجیوں نے اظہارِ رضامندی کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں پناہ ویتے ہیں۔ پھر واصل نے کہا ہمیں کچھ بتاؤ۔جس کے بعد وہ تعلیم احکام دینے گلے۔انہوں نے کہا کہ میں نے اور میرے ساتھیوں نے یہ تعلیم قبول کی ۔ تب انہوں نے خوش ہو کر کہا جاؤ تم ہمارے بھائی ہو گئے۔واصل نے کہا: بس اتنا ہی نہیں کیونکہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَإِنَّ آحَدٌ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرُ لُا حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ آبُلِغُهُ مَامَّنَهُ ﴾ (توبه: ٦)

''اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مائے تو اسے پناہ دے دو کہ وہ کلام خداوندی ہے۔ پھراسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔''

اس لیے تم لوگ ہمیں ہمارے ٹھکانے تک پہنچاؤ۔اب وہ سب ایک ووسرے کا منہ

و یکھے سلانے پھر کہا: نون بات بیل ہم نہیں چاپچاہے ہیں اور سب سے سب ا تھ تر تھا ہے مک پہنچے۔ (الکامل للمبرد: ۲۲۲/۲)

اختلاف کی شدت اس حدتک پہنچ گئی کہ بعض مسلم فرقے جوصرف اپنے آپ کوحق پر سیمجھتے تھے ان کے مخالف فکر واجتہا در کھنے والے مسلمان ان سے خوف زوہ رہا کرتے تھے اور ان کے مقابلے میں مشرکین خود کو پچھزیادہ ہی محفوظ و مامون سیمجھتے تھے۔ یہاں تک کہ حریف ومقابل فرقے کواپی جان بچانے کے لیے شرک کی طرف انتساب کرنا پڑا۔ والْعَیادُ باللّٰهِ تَعَالَیٰ

اختلاف بڑھتا ہے تو اس کی خلیجیں وسیع ہے وسیع تر ہوجاتی جاتی ہیں اور آ دمی ہے حواس پر اس کے اثر ات اس حد تک چھا جاتے ہیں وہ ان متفقہ اُصول اور نقطہ اُتحاد کو بہول بیٹھتا ہے جہاں سار ہے مسلمان باہم شیر وشکر ہوجاتے ہیں۔ایسے مخص کی نگاہ بس وہیں تفہرتی ہے جہاں اختلاف خیالات و نظریات ہو۔ اس کی نظر میں اسلامی اخلاق کی ابتدائی چیزیں بھی نہیں آ پا تیں جس کی وجہ ہے اس کا معیارِ فکر بدل جاتا ہے اور وہ ظن کو طعی ، متشابہ کو محکم ، خفی الدلالة کو واضح الدلالة اور عام کو خاص سجھنے لگتا ہے۔ بیار ذہن کو عموماً مخالفانہ ماحول اچھا لگتا ہے اور وہ ایسی جگہیں پند کرتا ہے جہاں اختلاف و اختشار کی ہوا چل رہی ہو۔ نیتجاً محلفے مسلمین کے عمیق غار میں وہ گریڑتا ہے اور اینے مخالفین پر مشرکوں کو ترجے دینے لگتا ہے۔

مجھی بھی مجہدانہ اور فقہی دبتان جواہل نظر کا حصہ ہے اس پر مقلدین و تبعین قبضہ کر کے فکری گروہ بندی ، سیاسی تعصب اور تفرقہ اندازی و تخریب کاری کی روشیٰ میں آیات و اصادیث کی ہے جا تا ویلیں کرنے لگتے ہیں۔ ان کی اس فکری جماعت پندی کے خلاف جو آیت یا حدیث نظر آئے اس میں ننخ و تا ویل کی باتیں شروع کر دیتے ہیں اور یہ تعصب بھی اتناشدید ہوجاتا ہے کہ اس پر دورِ جاہلیت کا یہ مقولہ صادق آجاتا ہے:

(( كَذَّابُ رَبيْعة افضل من صادق مضر . ))

''لینی قبیلہ رسید کا جھوٹا بھی قبیلہ مفرے سے سے بہتر ہے۔''

کبر ونخوت اورخودرائی اورخود پسندی نے جو کج فہمی پیدا کی ہے وہی آج کے ہمارے اختلافات کی غالبًا سب سے بڑی بنیاد ہے۔ اور بیم مرض بھی ہے کہ آدمی خودکو بیہ بھھ بیٹھتا ہے کہ حجے اور حق وہی ہے جواس کی زبان سے نکلتا ہے اور قیادت ور ہبری نیز معاشرے کی تغییر اس طرح ہوسکتی ہے کہ دوسرے کوخواہ مخواہ باطل تھہراؤ۔ بیہ معاملہ اتنا بڑھتا ہے کہ عداوت و رشنی اپنی انتہا کو پہنے جاتی ہے۔ وَ الْعِیاذُ بِاللّٰهِ تَعَالَیٰ

ہم خودا پنے گریبان میں جھا تک کرنہیں دیکھتے۔ دوسروں کے عیوب و نقائص ڈھونڈ نے اور ان کی تشہیر کرنے ہی سے ہمیں فرصت نہیں ملتی کہ اپنے ضمیر کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں۔ جب کہ حدیث شریف میں ہے:

"ال مخف كے ليے خوش خرى ہے جو دوسروں كے عيوب سے صرف نظر كر كے بين اپنا ہى عيب د كھے۔" . . . . .

سلف صالحین کے درمیان بھی اختلاف تھالیکن ان کا بیا اختلاف رائے افتراق وانتشار میں تبدیلی نہیں ہوا اور نہ ان کے دلوں کے اتحاد وا تفاق میں کوئی چیز رخنہ انداز ہوسکی۔ بعض خطا کیں ان سے ہوئی گرنفسانی امراض سے وہ پاک تھے اور وہ محف جس کے لیے جنت کی بشارت خود نبی کریم مطاق کیا ہے دی اس کی حقیقت حال اور اعمال کا جب صحابہ کرام نے پتہ چلایا تو معلوم ہوا کہ یہ بشارت ایسے محف کے لیے ہے کہ جب وہ سوئے تو کسی مسلمان کے خلایا تو معلوم ہوا کہ یہ بشارت ایسے محف کے لیے ہے کہ جب وہ سوئے تو کسی مسلمان کے خلاف اس کے دل میں کوئی بغض و کینہ نہ ہو ۔ لیکن آج ہم ایسے ہو چکے ہیں کہ ہمارے قلب و روح ہی کومرض لاحق ہو چکا ہے اس لیے اتحاد کی دعوتیں اور اس کے کام اکثر فریب نفس اور خلا ہری نمائش ہی لگتے ہیں اور دوسری قو موں کی طرح ہمارا حال بھی ہو چکا ہے ۔ حالا تکہ رب بارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَ بَاطِنَهُ ﴿ (الانعام: ١٢٠)

''اورتم کھلا ہوا اور چھپا ہوا گناہ جھوڑ رو۔''

عالم اسلام جواحکام و توانین کتاب الله اورسنت رسول الله مطاع برعمل پیرا ہوکر ایک ملک کی حیثیت رکھتا تھا۔ آج کم وہیش ستاس (۸۷) چھوٹی بردی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ بلکہ ایک ہی ریاست میں کئی جھے اور مختلف گروپ ہیں اور ان کے درمیان اتنے اختلافات ہیں جنہیں بس اللہ ہی جانتا ہے اور اس پر طرہ یہ کہ ہر ایک اتحاد کا دا کی اور علمبر دار بھی ہے۔ اسلامی میدان میں کام کرنے والے جو پوری ملت کے نجات دھندہ ہیں ان کا حال بھی ان مسلم ریاستوں کے سرکاری اداروں سے پھی تفاف اور اچھانہیں۔

ہمارا بحران فکری سطح پر ہے اور اسلام سے ہماری وابنتگی بھی سچی نہیں۔ امت مسلمہ کو جب جہانِ فکر وعمل سے سر فراز کیا گیا جس میں بنیادی طور پر کتاب وسنت کی حاکمیت اور انہیں دونوں کے قوانین نافذ سے تو اپنی سخت و دشوار گذار زندگی اور پریشانی کے باوجود اس لیے دعوتِ اسلام کا بار اٹھایا اور اسلامی تہذیب وروایت قائم کی ، جس کے انعام میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانیوں اور مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیا۔

کتاب وسنت سے اعراض وانحراف ہماری تا کامی اور انتشار کا اصل سبب ہے۔جیسا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے:

﴿ وَ اَطِيعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَلْهَبَ رِيْحُكُمْ ﴾ (الانفال: ٤٦)

''اورالله اوراس کے رسول کی اطاعت کرواور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہتم نا کام ہو جاؤگے اور تمہاری ہوا اُ کھڑ جائے گی۔''

اسلام نے گروہ بندی اور داخلی انتشار سے ہر طرح روکا ہے اور عربوں کو جن کے ہر قبیلہ کا الگ الگ خدا ہوا کرتا تھا جس کے سامنے وہ جھکتا تھا۔ان سب معبودانِ باطل کوچھوڑ کر اس

نے ایک خدائے برحق کے سامنے جھکا دیا۔

آج مسلمان اکثر میدانوں میں مادی وسائل واسباب کے اعتبار سے خودگفیل ہیں۔اس کے باوجود اسباب اور افکار دونوں لحاظ سے ایک مظلوم اور کمزور قوم بن چکے ہیں۔اس لیے کہ وہ ان اقدر وروایات سے ہاتھ دہو بیٹے ہیں اور ان مشتر کہ تجزیاتی بنیادوں سے دُور ہو چکے ہیں جو انہیں متحد ومنظم رکھ سکتی ہیں۔ان کی زندگی کو اسلامی قانون کی راہ پر چلانے کے عناصر ختم ہو کیکے ہیں اور ان کی فکری ممارت متزلزل ہو چکی ہے۔

ہماری وعوت یہ ہے کہ وہی پرانا رنگ اپنایا جائے اور معتدل ومنظم فکر مسلم دوبارہ بیدار کی جائے جس کی صرف ایک صورت ہے کہ کتاب وسنت اور ان کتب اُصول کی طرف رجوع کیا جائے جس کی صرف ایک صورت ہے کہ کتاب وسنت اور ان کتب اُصول کی طرف رجوع کیا جائے جن میں ہمارے علاء نے ضبط رائے کے لیے قیاس و استنباط کے آ داب اور قواعد و ضوابط مرتب فرما دیے ہیں۔ ایسے مطالعہ کو فروغ دینا بھی ضروری ہے جو اتحاد اُمت اور اس کے مشترک تجزیے کی بنیاد مضبوط کرے۔ ای طرح ایک ایسا تر ہیتی نصاب تیار ہونا جا ہے جو مُم ودانش کے صحیح آ داب سے مزین ہواور اتحاد بیدا کرنے والے موادتو پیش کیے جاتے رہیں گر رفض وخروج اور اختلافی کتابوں پر زیادہ توجہ نہ دی جائے۔

زیرنظر کتاب ایسے وقت سامنے آئی جب کے مسلمانوں کواس کی شدید ضرورت تھی۔ اس اہم موضوع پر بدایک مبارک اوراطمینان بخش کوشش ہے جس سے تعلیم یافتہ مسلمان اچھی طرح سمجھ لے گا کہ استنباط مسائل کے لیے علاء کا طریقہ کار کیا تھا۔ کن اُصول پر ان کے اجتباد کی عمارت کھڑی تھی۔ اس کے ذریعہ معلوم ہو عمارت کھڑی تھی۔ اس کے ذریعہ معلوم ہو جائے گا کہ اختلاف کے بچھی بچھاُ صول و آ داب ہوا کرتے ہیں جنہیں ہرمد تی اجتباد جس کے اندراس کی صلاحیت اور اس کے لوازم ومتعلقات نہ ہوں اسے سیح ڈ ہنگ سے بھی انجام نہیں ویے سکتا اور اضاب عمل کے بھی بچھ آ داب ہوتے ہیں جو انہیں جانب داری اور انتہا لیندی

ہے بازر کھتے ہیں۔

مؤلف کتاب نے سیرت سلف صالحین کے اعلیٰ سطح کے نمونے پیش کیے ہیں تا کہ ان کے نقوشِ قدم پر چل کر دبستانِ فکر واجتہاد کو عام روایتی مزاج رکھنے والوں کے ہاتھوں سیاسی جماعتوں اور مختلف نظریاتی گروہ بندیوں میں تبدیل ہونے سے روکا جاسکے۔

علوم اسلامیہ و اُصولِ فقہ میں مہارت و اختصاص کی دجہ سے مؤلف کو اس کام میں بڑی مدد ملی ہے۔ اور اس میں شک نہیں کہ یہ کتاب بعض صیشیتوں سے خالص علمی و تحقیق ہے جو ایک لازمی ضرورت ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جدید تعلیم یا فقہ مسلمانوں کے لیے جن کے حالات ایسے نہیں کہ وہ شرعی اُصول سے اچھی طرح واقف ہو سکیں۔ اس لیے بجا طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب بڑی حد تک ایک معلمانہ حیثیت کی حامل ہے لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ صرف ان آ داب و طریقوں سے واقفیت ہی مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں اور نہ ان کے فکری بحران کا کوئی علاج ہے۔ بلکہ علمی تربیت ، مضبوط کر دار واخلاق اور آ داب اختلاف پر عمل بھی ضروری ہے۔

معہداسلامی برائے فکراسلامی واشنگٹن امریکہ کے اندراخوت وتعاون کی جوروح ہم نے پائی اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہا جاسکتا کہ اس نے سلسلہ ''کتاب الامۃ'' کے لیے اس کا امتخاب کر کے اسے ہم تک پہنچایا۔ جواب مقصداتحاو واعتدال پراس کے یقین کا واضح اظہار ہے۔ اللہ تعالی سے ہماری وعا ہے کہ وہ ہم سب کو اخلاص عمل اور اصابت رائے کی توفیق بخشے ۔ (آ مین) انہ الھادی الی سواء السبیل

#### مقدمه

ٱلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ خَاتَمِ النَّبِيِّنِ نَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَتِهِ وَاهْتَدَىٰ بِهَدْبِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّيْنِ وَبَعد!

مسلمانوں کے امراض بڑھتے بڑھتے آج آئی وسعت اختیار کر بچے ہیں کہ ان کے دین و دنیا کے ہرگوشے پرمحیط ہو بچے ہیں۔ جمرت انگیز بات بتو یہ ہے کہ یہ امراض جو بہت می اقوام وملل جنہیں اپنی کثرتِ تعدد اور وسعت ذرائع پر بہت بھروسہ اور اعتماد تھا انہیں بھی صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر بچکے ہیں۔لیکن اپنے خطرات ونقصانات کے باوجود اُمت مسلمہ کوختم کرنے میں وہ ناکام و نامراد ہی رہے۔ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ .

اپنی ہزار کمزوری کے باوجود اس کے محفوظ و مامون رہ جانے کی وجہ نیہ ہے کہ ان کے ورمیان کتاب البی اور سنت و وعوت نبوی کا وجود ہے۔اس طرح آپ کی دعائے خیر و برکت اور صلحائے اُمت کا استغفار بھی ان کی سلامتی کا ضامن ہے:

﴿ وَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَنِّبَهُمْ وَآنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّبَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ

''اور جب تک آپ ان میں رہیں اللہ انہیں عذاب نہ دے گا اور اللہ انہیں اس وقت تک عذاب نہ دے گا جب تک وہ استغفار کرتے رہیں۔''

دور اخیر میں اُمت مسلمہ کو مب سے خطرناک مرض جو لاحق ہوا ہے وہ ہے اختلاف اور خالفت! ذوق ، رجحان ، کردار، اخلاق یہاں تک کہ معتقدات ونظریات ، افکار و آراء، اسالیب فقہ، فرض عبادات، ہرشے اور ہرمعالمے میں اختلاف! گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس

اُمت کے پاس جتنے اوامر ونوائی ہیں سب اختلاف ہی کو ہوا دیتے ہیں اور اسی راہ پرلگاتے ہیں۔ حالا نکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول مطفع آئے نے اسلامی تو حید کے بعد باہمی اختلافات سے اجتناب ، تعلقات کو مکدر اور اخوت اسلامیہ کو مجروح کرنے والی ہر چیز کے ازالہ، اور اُمت مسلمہ کے اتحاد پرسب سے زیادہ زور دیا ہے۔ اور مبادئ اسلام نے بھی شرک باللہ کے بعد تخر بی اختلاف اُمت ہی کوسب سے زیادہ مبغوض اور ناپیند یدہ بجھ کر ایمان باللہ اور اتحاد مسلم ہی قائم رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ خداوند قد وس اور ناپیند یدہ بھی کر ایمان باللہ اور اتحاد مسلم ہی قائم رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ خداوند قد وس اور اس کے رسول اللہ سطے آئے کے اوامر واحکام کی واضح دعوت بھی یہی ہے کہ ایک ایک اُمت تشکیل پائے جو ایک جسم و جان بن کر رہے اور کسی کو بھی تکلیف پنچے تو ہر ایک کو اپنا درد اور کئر وری محسوں کرے۔

اسلام ایک قابل عمل دعوت ہے جوانیانوں کے احوال و معاملات میں قدم قدم پران کی رہنمائی کرتا ہے۔ خالق کا کنات جوائی مخلوق پر مہر بان ہے وہ اسے سب سے زیادہ جانتا اور سجمتا ہے اس نے اپنے بندوں کو ایک دوسر سے سے ختلف صلاحیت ولیا قت اور عقل و دائش عطا فرمائی ہے۔ جس کی وجہ سے ان کے موقف اور افکار ونظریات وغیرہ بہت می چیزوں میں باہمی اختلاف ہے۔ اور اسلام بھی کشادہ دلی سے ایسے شجیدہ اختلاف کی اجازت ویتا ہے جس سے وحدت اسلامی کوکوئی خطرہ نہ پنچے۔ اہم مسائل اور اساسی قواعد میں کیسال موقف اور تصورات و آراء کا اتفاق ہو۔ تو اتنا ہی کافی اور اُمت کے لیے مفید ہے۔ فروگی اُمور اور ثانوی معاملات کا جہاں تک تعلق ہے تو بہتر اور افضل کی تلاش میں اختلاف رائے ہونے میں کوئی محرج اور نقصان نہیں بشرطیکہ یہ اختلاف این عرود وضوابط اور اُصول و آداب کے اندر ہواور اُمت کی وحدت ِ فکر اور بنیا دی مسائل میں اس کے موقف پر اثر انداز نہ ہو سکے۔

اختلاف کی حقیقت اور اس کے حدود ، اسباب وعلل اور اس کے قواعد وضوائط کیا ہیں؟ اختلاف کی گنجائش کہاں تک ہے؟ اور اس کے منفی پہلو سے بیچنے کی کیا راہ ہے؟ انہیں مباحث پراس کتاب میں ان شاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔

### معرال الله مي اخلاف كأمول و أواب المعرف المعالم عن اخلاف كأمول و أواب المعرف المعالم عن اخلاف كالمعرف المعالم

اس موضوع کے متعدد گوشوں کے لحاظ سے اس کے مراجع و مآخذ میں بھی تنوع آگیا ہے۔ استدلالی اور جدلیاتی پہلو:

استدلالى اورمنطقى كتابيس جوآ داب و بحث ومناظره • معمنعلق بين ان مين اس كمباحث بين ـ أصولى بهبلو:

اسبابِ اختلاف 🕫 وقیاس 🖲 پر جواُصولی کتابیس ہیں وہ اس کے مواد پر مشمل ہیں۔

• مثلاً ''آ داب الجدف' از عضر الدین الا یکی متونی ۲۵۷ ه جس کی بہت کی شرحیں جیں۔ زین الدین المرصفی متونی ۱۰۰۰ ه مثلاً ''آ داب الجدف کا ایک منظوم کر دیے گئے ۱۰۰۰ ه کی ایک منظوم کر اور متوفی ۱۲۸ ه مؤلف" مفتاح السعادة" نے بھی ایک اہم اور طویل نظم کھی ہے جس میں مناظرہ کی حقیقت ، اس کے ضوابط اور اثناء مناظرہ سائل و مجیب کے آ داب کا مفصل بیان ہے۔ اور محمد المین الفسٹیطی کی بھی اس موضوع پر آیک تالیف ہے۔

(۱)..... مثلاً: "التنبيه على الاسباب التي اوجبت الاختلاف بين المسلمين في آراتهم ومذاهبهم و اعتقاداتهم "مطبوعة قابره معراز ابوعبدالله بن محد السيد الطلبو ى متوفى ۵۲۱ و تحيق وتعلق واكثر احد حمين كيل و و اكثر مز وعبدالله النشر تي \_

(۲)....." رفع الملام عن الائمة الاعلام " از شخ ابن تيميه متونى ۲۸ ه جو کانی مشهور ومتداول ب اورمصر وشام ، ہندوسعودی عرب سے بار ہا چھپ چکی ہے۔

(۳)....."الانسصاف فی بیان الاختلاف فی الاحکام الفقهیه " از شاه ولی الله احمد بن عبدالرحیم فاروتی والوی م ۲۷ اله جوان کی گران قدر کتاب 'ججة الله البالغة' کے ساتھ بھی چیپ چکی ہے۔

ال ابهم أصول فتهى ببلو پر بهت سے منع علاء و محققين نے بھى كتابير لكسى بيں جن ميں سے چند كتابيل ورج ذيل بيں:

"سباب اختلاف الفقهاء " ازشخ على الحقيف " اسباب اختلاف الفقهاء فى الاحكام
الشرعية " (برائ و اكثريث) المصطفى ابراہيم الزلمي "اشر الاختلاف فى القواعد الاصوليه فى
اختلاف الفقهاء " از و اكثر مصطفى سعيد الخن " اسباب اختلاف الفقهاء " (برائ ايم ال احتلاف و اكثر عبد الله الله عبد الاحتلاف و الاختلاف و الاختلاف فيها " از و اكثر مصطفى البخاء " در اسات فى الاختلاف الفقهيه " از محمد البالوني " مالا يجوز الاختلاف فيه بين المسلمين " از شخ عبد الجلل عيل الفقهيه " از محمد البالاقتى المسلمين " از شخ عبد الجلل عيل المسلمين " از شخ عبد الجلل عيل المسلمين " از شخ عبد الجلل عيل المسلمين " الشخ عبد الجلل عيل المسلمين " الشخ عبد الجلل عيل المسلمين " المس

🛭 قیاس پرواردسوالات اور قواعد علت کے میاحث کا مطالعہ کیا جائے۔

### حکر اسلام میں اختاا نے کے اُصول و آ داب کی کار کی اختاا نے کے اُصول و آ داب کی کار کی کار کی کار کی کار کی کار فقہی پہلو:

فقه کے تقابلی مطالعہ ہے متعلق یا اختلافی کتابوں میں اس کے مسائل ومباحث ملتے ہیں۔

طبقات و تراجم اور تاریخ و مناظرہ وغیرہ کی کتابوں میں آ دابِ اختلاف کی بہت می مثالیں اوراس کے نمونے مل جائیں گے۔

ہم نے اس کتاب بیں سارے مراجع ومصادر سے استفادہ کی کوشش کی ہے۔اوراس کی ترتیب یوں رکھی ہے۔اوراس کی ترتیب یوں رکھی ہے۔ایک مقدمہ ..... چیونصلیں .....اورخاتمہ ۔جگہ جگہ تعلیقات وحواثی بھی بیں۔تاکہ ہماری پیش کردہ ہر بات مزید مضبوط اور مشحکم ہوجائے اور اس کے ماخذ کا بھی علم ہوتا رہے۔ای طرح فہرست موضوعات بھی مرتب کردی گئی ہے۔

الله تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ حق دصواب کی توفیق عطا فرمائے۔مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی دولت سے نوازے۔ ان کے دلول میں اپنی رائے اور اپنے رسول مضافی آنے کی محبت پیدا کر کے ان کے درمیان اُلفت و یگا گلت پیدا فرمائے اور نفرت و اختلاف کے سارے اسباب ختم فرما دے۔ (آمین) إِنَّهُ سَمِیعٌ مُجِیبٌ

ڈاکٹر طٰہ جابر فیاض علوانی



### المراسلام مي اختلاف كأصول وآ داب كالمراسلام عن اختلاف كأصول وآ داب كالمراسلام عن اختلاف كالمراسلام عن المراسلام فصل اوّل:

### حقیقت اختلاف اوراس کےمتعلقات

اختلاف خلاف علم خلاف:

کسی کے احوال یا اس کی باتوں سے کوئی الگ راستہ اختیار کرنے کو اختلاف اور خالفت کہتے ہیں۔ اور خلاف خسان سے کوئکہ ہر دو ضد ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اور خلاف خیزیں ایک دوسرے کی ضدنہیں ہوتیں۔ جب کسی بات کا اختلاف تنازع کی شکل اختیار کر لے تو اسے منازعہ ادر مجادلہ کہا جاتا ہے۔ اللہ جارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ فَأَخْتَلَفَ الْآخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾ (مريم: ٣٧) " كير ماعتين آپن من تنف بوكن "

﴿ وَ لَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴾ (مود: ١١٨)

"اوروه بميشه اختلاف مسرين كي-"

﴿إِنَّكُمْ لَفِي قَولٍ مُّخْتَلِفٍ ٥ ﴾ (الذاريات: ٨)

" تم مختلف بات میں ہو۔"

﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَخْتَلِفُونَ ٥﴾

(يونس: ۱۷)

'' ہے شک تمہارارب ان کی اس بات کا قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا جس پر جھڑر ہے ہیں۔''

ان شوامد کی روشی میں خلاف اور اختلاف کا مطلب جو گا ہروہ بات ، رائے ، حالت ،

ہیئت اورموقف جس میں مغامرت ہو۔

خاص اصطلاحِ علاء میں کسی امام کے مسائل مستنبط کا حفظ واستحضار، اور بلاکسی مستند دلیل کے اس سے مختلف مسائل کے باطل تظہرانے کو ' علم خلاف' کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ کوئی مستند دلیل پیش کر کے اس سے استدلال کر ہے تو وہ اُصولی اور مجہدانہ حیثیت کا حامل ہوجائے گا۔ خلافی شخص فقہی دلائل اور اس کے احوال کا محقق نہیں ہوا کرتا بلکہ وہ اپنے امام کی بات پر مضبوطی سے قائم رہ کر اس مسئلہ میں اجمالی طور پر اتنا ہی جانتا ہے کہ اس کے امام نے بہی رائے دی اور بہی تھم لگایا ہے۔ اس کے نزدیک اثباتِ تھم کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے اور اس کے مام کا کسی دوسر نے نتیجہ تک پنچنا بھی اس کے حکم مخالفت کی تر دید کے لیے کافی ہے۔ حدل اور علم جدل:

ایک یا دونوں خافین کی بات یا رائے پر موقف کے اثبات و دفاع یا حملہ پیل شدت اختیار کرلیں تو ایک کوشش کو جدل کا نام دیا جائے۔ تنازعہ اور غلبہ حاصل کرنے کی نیت سے جو مباحثہ ہوا سے لغت میں جدل کہتے ہیں جو "جدلت الحبل" سے ماخوذ ہے۔ بیال وقت کہا جاتا ہے جب ری کو بٹ کر مضوط بنا دیا جائے۔ چونکہ ہر مخالف توت اور مضبوطی رائے سے ایخ مقابل کو تو زمروڑ کر اس پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ایسے مباحثہ کو جدل کہا جاتا ہے۔

علم جدل کی تعریف میہ ہے کہ ایساعلم جس سے راج فقہی اقوال کے اظہار کے لیے دلائل کا تقابل کیا جائے۔ ۞ بعض علماء نے اس کی میہ تعریف بھی کی ہے جس علم سے الی قدرت حاصل ہو جائے کہ اگروہ جاہے تو باطل کا دفاع کرلے یاحق کو ناحق ٹابت کردے۔ ❷

دوسری تعریف سے جدل کے لغوی معنی کا اثر انچھی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ الیک صورت میں بیابیاعلم ہوتا ہے۔ جس کا صرف مخصوص اور متند دلائل سے تعلق نہیں رہ جاتا ہے۔ بلکہ الیمی قوت یا ملکہ بن جاتا ہے جوکسی کوبھی حاصل ہو جائے خواہ کتاب وسنت وغیرہ سے

**<sup>1</sup>** مفتاح السعاده: ۲/۹۹۰ مطبوعه مصر\_ التعریفات از حرحانی: ٦٦٠.

# مر المام مي اخلاف كأمول و آواج المركز المركز ( 25 ) المركز ( 25 ) المركز المركز ( 25 )

اس کا میچھ بھی ربط وتعلق نہ ہو۔

#### شقاق:

متحاربین کے درمیان الفاظ کی جنگ اتن شدید ہوجائے کہ اظہار حق وصواب کی بجائے ہر فریق ایک دوسرے پر محض غلبہ حاصل کرنا جا ہے اور ان کے درمیان افہام و تفہیم یا اتفاق پیدا ہونا مشکل ہوجائے تو ایسی حالت کوشقاق کا نام دیا جاتا ہے۔شقاق کی اصل سیہ ہے کہ ہر فریق زمین کے پچھ نصف جھے یا اس کے گوشے میں ہوگویا وہ زمین ان دونوں کے لیے شک ہور ہی ہے کہ وہ ایک ساتھ اس میں نہیں رہ سکتے۔قرآنِ حکیم میں ہے:

﴿ وَ إِنْ خِفْتُمُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَ ﴾ (النساء: ٣٥)

''اورا گرتمہیں زوجین کے جھگڑے کا خوف ہو۔''

یعنی سخت اختل<sub>ا</sub>ف جس کے بعد ایسا نزاع پیدا ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے کے مخالف

ھے میں ہیں۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے:

﴿ فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقٍ ﴾ (البقره: ١٣٧)

'' تو وہ ضدر اور جھکڑے میں ہیں۔''

#### اختلاف مقبول ومردود:

زبان، رنگ اور تصورات وافکار کے اختلاف کے ساتھ ہی متنوع انسانی عقل وحواس کی تخلیق بھی مشیت خدوندی ہے۔ جس سے لازی طور پر کسی ایک مسئلہ میں بھی متعدد اقوال اور آراء و احکام سامنے آ کیں گے۔ رنگ و زبان اور مظاہر تخلیق کے اختلافات جب خدا کی نشانیاں ہوں تو حواس وعقلیں بھی اپنے نتائج کے ساتھ ہی خدا ہی کی نشانیاں اور اس کے قدرت کاملہ کے دلائل ہیں۔ اگر سارے انسان ہر چیز میں برابر ہوتے تو دنیا کی میدآبادی و شادابی اور اس کی میدزندگی کیسے رواں دواں رہتی اور جو چیز جیسے اور جس کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ اسے حاصل بھی ہے:

﴿ وَ لَوُ شَآءَ رَبُّكُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّ لَا يَزَالُونَ مُغْتَلِفِينَ ٥

# المام عن اخلاف كأمول وآواج المحركة المحركة ( 26 ) المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة الم

إَلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَٰلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ (هود: ١١٩،١١٨)

''اور اگر تمہارا رب جاہتا تو سب انسانوں کو ایک ہی اُمت بنا دیتا۔ وہ تو ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔گرجن پر تمہارا رب رحم فرمائے اور اسی لیے اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔''

اس اُمت کے اسلاف میں جواختلا فات واقع ہوئے اور ہمیشہ ہوتے ہی رہیں گے۔وہ انہیں مظاہر فطرت کے اجزاء ہیں۔ بیراختلا فات اپنے حدود سے متجاوز نہ ہوں اور ان کے اُصول و آ داب کا التزام کیا جائے تو بیرایک بہت زیادہ مفید وَفع بخش مثبت چیز ہوگی۔

#### اختلاف مقبول کے بعض فوائد:

ہم ابھی بتلا چکے ہیں کہ حدود اختلاف کا خیال رکھا جائے اور اس کے آواب بھی سامنے رہیں تو اس کے بعض مثبت فوائد برآید ہو سکتے ہیں۔مثلاً:

- ۔ نیتیں صحیح ہوں تو ان سارے احمالات کے جاننے کا موقع ملتا ہے جن میں کسی بھی رُخ سے دلیل دیناممکن ہو۔
- ۲۔ ایسے اختلا فات سے وینی ریاضت اور نبادلہ خیالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مختلف
   عقلیں جومفروضات قائم کرسکتی ہیں ان پرغوروفکر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔
- س۔ متعدد حل سامنے آجاتے ہیں جن سے در پیش مسئلہ میں اس دین فطرت کے مناسب حل کی طرف رہنمائی ہو جاتی ہے۔

ندکورہ فوائداس صورت میں ممکن ہیں جب اختلاف اپنے ان آ داب د حدود کے دائر کے میں رہے جن کی رعایت ہر حال میں ضروری ہے۔اگر وہ اپنے حددد سے تجاوز کرے اور ان کے آ داب کالحاظ نہ کیا جائے تو وہ جدال وشقاق میں تبدیل ہو جاتا ہے جس سے مفی اور مُرے نتائج سامنے آتے ہیں اور اُمت کے اندرایک نیا انتظار اُٹھ کھڑا ہو جاتا ہے جس کے نتائج

# و المام مي اخلاف ك أمول و آداب كالمحرك المام مي اخلاف ك أمول و آداب كالمحرك المام عن اخلاف كالمحرك الم

ظاہرہ باہر ہیں توالی شکل میں بیا ختلاف تعمیر کی بجائے سبب تخریب بن جاتا ہے۔

# اقسام خلاف کے محرکات

ا ـ خلاف! مبني برنفسانيت:

ذاتی معاملات ، شخصی اغراض و مقاصد کے حصول کے اور بھی بھی علم وفہم اور تفقہ کے اظہار کے لیے خلاف کی بنیاد پڑتی ہے۔ جس کی تمام شکلیں معیوب اور ندموم ہیں۔ کیونکہ شخصی حقیق حق کی بجائے ہوائے نفس کا اس پرغلبہ ہوتا ہے جو ہمیشہ باعث شروفساد ہوتا ہے۔ اور پینسانیت شیطان کی ایسی سواری ہے جو منزل کفر وعصیان تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفراتا ہے:

﴿ آفَكُلَّمَا جَآءَ كُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهُوْى آنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ فَقَرِيُقًا كَنَّهُ لُونَ ٥ ﴾ (البقره: ٨٧)

"کیا جب تمبارے پاس کوئی رسول وہ چیز لے کر آئے جے تمبارے نفس نہ چاہتے تھے تمبارے نفس نہ چاہتے تھے تمبارے نفس نہ چاہتے تھے تو تم اس سے تکبر کرتے اور ان انبیاء میں سے کس گروہ کو جھٹلاتے اور کسی کو شہید کر دیتے ۔"

نفسانیت کی وجہ سے جن باطل پرستوں اور ممراہوں نے عدل سے پہلو تھی کی عدل و انصاف بھی اس سے دُور ہی رہا:

﴿ فَكَلَّ تَشَّبِعُوا الْهَوْى أَنَّ تَعْدِلُوا ﴾ (النساء: ١٣٥)

"تو خواہش نئس کے چیچے نہ پرد کہ تن سے دُور ہو جاؤ۔"

نفس برسی بی میں ممراہ راوحق سے بھٹکتے رہتے ہیں:

﴿قُلُ لَّا آتَّبِعُ آهُوَآءَ كُمْ قَلُ ضَلَلْتُ إِذًا وَّ مَاۤ آنَا مِنَ الْمُهُتَدِينَ ٥﴾

(الانعام: ٥٦)

''تم کہو میں تمہاری خواہش کی اتباع نہیں کرتا۔ ایسا ہوتو میں بہک جاؤں اور

مدايت پر ندر جول ـ''

نفسانیت!علم کی ضد ،حق 'کے مخالف ،شروفساد کا دلدلا دہ اور ضلالت وگمراہی کا سیدھا

راستہ ہے۔

﴿ وَلاَ تَتَبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنُ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (ص: ٢٦) "فوائش فَس كى بيروى خرنا كدوه تهمين الله كى راه سے بعثكا دے گا-" ﴿ وَلَـوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهُو آءَ هُمُ لَفَسَدَتِ السَّهٰوٰتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾ (المؤمنون: ٧١)

''اور اگرحق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو زمین و آسان اور جو پچھاس ہیں ہےسب تاہ ہو جاتے۔''

﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهُو آثِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ (الانعام: ١١٩) "اور بِ شك بهت سے لوگ بغير علم كم مض ابن خواہشات سے مراہ كرتے

نفسانیت کی متعدد قسمیں اور اس کی مختلف منزلیں ہیں۔ بحیثیت مجموی وہ محض خواہش نفس اور خود پسندی ہے۔ بہت می غلطیاں اور گمراہیاں اس سے جنم لیتی ہیں۔ اس کے جال میں انسان اسی وقت پھنتا ہے جب جاد ہُ حق سے انحراف اور راو صلالت کی خوش نمائیاں اسے اتی دل فریب لگنے لگیں کہ وہ حق کو باطل اور باطل کوحی سجھنے لگے۔ وَ الْعِیَاذُ بِاللَّهِ

اسلام میں نفسانیت کے داعیوں اور باطل فرقوں کا ردّ اس طرح ہوسکتا ہے کہ جس خوش نفسیب کو اللہ نے اپنے انعام واکرام سے علم وہم کی دولت عطا فرمائی ہے وہ گمراہ شخص کونفس پرتی کے عمیق دلدل میں سیننے سے پہلے اس کے مسلک واعتقاد اور فکر وخیال کی وہ بنیاد ظاہر کر دے جو براہ راست اس کی نفسانیت سے وابستہ ہے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں فانوس ایمان روشن کر دے اور وہ اپنے فکر واعتقاد کی کمچ روی اور اس کا وہ کھوٹا بن اچھی طرح جان لے۔ جس کے ظاہری حسن و جمال کا کوئی حقیقی وجود نہیں بلکہ خود اس کے ذہن کی پیدا کردہ

ایک بے هیقیت خیالی تصویر ہے جس کی بدنمائی کواس کی نفسانیت نے مرصع اور مزین کر رکھا ہے۔ کسی بھی فکر وخیال کے اندرتا ثیرنفسانیت کے بہت سے داخلی اور خارجی طریقے ہیں: (۱)....خارجی طریقے:

زیر بحث مسئلہ میں اس کی رائے کا کتاب دسنت سے صریحاً تناقض ہواور وہ حق جانے کے لیے ایک فکر و رائے کے پیچھے نہ چلنا جاہتا ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول مشائل سے مختلف اور متناقض ہو۔

خالص نفسانی فکراس طرح پہچانی جاسکتی ہے کہ عقل سلیم سے اس کا تصادم ہواوروہ اسے قبول نہ کر سکے۔ کیونکہ عبادت غیر اللہ ، غیر شری تھم، زنا کاری کے جواز، کذب بیانی اور اسراف و تبذیر کی دعوت دے۔ اس کا سرچشمہ صرف نفسانیت ہی ہوسکتی ہے اور وہی شخص اس کا دائی ہوسکتا ہے جس کی لگام شیاطین کے ہاتھ میں ہو۔

#### (ب).....داخلی طریقے:

سچائی کے ساتھ غورو خوض کر کے بیے حقیقت جانی جا سکتی ہے کہ اس فکر کا سر چشمہ کیا ہے اور اسے ہی اختیار کرنے کا سبب کیا ہے؟ اس پرکن خیالات کا اثر ہے اور وہ ان کی تبدیلی سے کس حد تک اس بات پر ثابت قدم رہ سکتا ہے یا کسی غیر شعوری دباؤنے اسے ایسا سوچنے پر مجبور کیا ہے اور خود اس فکر کی بنیاد کیا ہے؟ ان ٹکتوں پر غور کرنے کے بعد اگر بینتیجہ نکلے کہ اس کے اندر اضطراب ہے اور خصوص احساس اور طرزِ فکر کے اعتبار سے اس کی قوت و ضعف میں کی بیش پیدا ہو سکتی ہے تو یقینا وہ نفسانیت کی پیداوار اور شیطانی وسوسہ ہے۔ اُنْعَیَادُ باللّٰہ

اللہ تعالیٰ کاشکر واحسان ہے کہ اس نے نفسانی راہ پر لگنے سے پہلے ہی ہمیں حقیقت کا سیح علم اور بصیرت عطا فر ما دی۔

### ٢\_خلاف!مبنى برحق

جس خلاف میں نفسانیت کا کوئی حصہ اور اس پر غلبہ نہ ہووہ خلاف بنی برحق ہے۔جس کا

محرک ایمان اورعلم وعقل دونوں ہیں۔ کفار ومشرکین اور طحدین و منافقین، جیسے یہود و نصار کی اور بت پرست و اشتراکی کی مخالفت ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے پہلو تہی کرنا جائز نہیں۔ اور کسی کو بھی یہ جق نہیں پنچا کہ وہ ایسی مخالفت کے ازالہ کی بات کرے۔ کیونکہ یہ خلاف ایسا ہے جس کا رشتہ ایمان اور حق سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں! ان اقوام وملل کی مخالفت کا ازالہ اس طرح ۔ ضرور کیا جاسکتا ہے کہ انہیں دعوت اسلام دی جائے جس سے وہ اپنے اسباب اختلاف جیسے نفر وشرک، نفاق و انشقاق ، بداخلاقی و بدکرداری ، الحاد و بے دینی اور عقائد باطلہ کی اشاعت سے دُور ہوکر اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل اور اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔

#### ٣-خلاف مترد:

فری احکام جن میں دونوں پہلو پائے جاتے ہوں اور ایک دوسرے پرتر جیج کے ان میں متعدداحتمالات ہوں ۔آ گے چل کر ہم ان شاءاللہ ان کا ذکر کریں گے۔

چندمثالیں بیہ ہیں:

زخم اور قے ہے نکلے ہوئے خون سے نقض وضو، قر اُت خلف الا مام ، قبل فاتحہ قر اُت بسم اللہ، آمین بالجمر اور دوسرے بے ثمار مسائل میں علماء کا اختلاف۔

ان اختلافات میں لغزش ہو سکتی ہے۔ احتیاط و تقوی اور نفسانیت ،علم وظن ، رائج و مرجوح ، مقبول و مردودسب آپس میں خلط ملط ہو سکتے ہیں اور ان سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے کہ مقررہ قواعد وضوابط اور آداب کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے ، اور ان سے سر موانح اف نہ کیا جائے۔ ورند اختلاف و افتر اق کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ اور انتشار و انار کی سے شیطان کو موقع مل جائے گا کہ وہ دونوں فریق کو مقامِ احتیاط سے ہٹا کر درجہ نفسانیت تک پہنچا دے۔ و الْعِیادُ بِاللّٰهِ

اختلاف كے سلسلے ميں علاء كى رائيں:

علماء كرام نے اختلاف كى تمام قىمول سے روكا باور حتى الامكان اس سے بچتے رہنے

# حال المام مي اخلاف ك أصول و آواب الكري المال المال على المال المال

کی شدیدتا کیدکی ہے۔ سیدنا ابن مسعود فائٹو نے اُلْد الف شر کے کہراس کی ذمت فرمائی ہوت کے شریع کی اس کی ذمت فرمائی ہے اور علام تقی الدین بکی نے إن الرحمة تقتضی عدم الاختلاف کہرائی مالله تعالی دائے ظاہر فرمائی کہ تقاضائے رحمت یہ ہے کہ اختلاف نہ کیا جائے۔ قرآن کیم میں الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

﴿ وَلَكِنِ اخْتَلَقُوا فَهِنْهُمْ مَّنْ أَمَنَ وَمِنْهُمُ مَّنْ كَفَرَ ﴾

(البقره: ٢٥٣)

' دلیکن ان میں اختلاف ہو گیا کوئی ایمان پر رہااور کوئی کا فر ہو گیا۔''

اور حدیث شریف میں ہے:

(( انـمـا هـلكت بنو اسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم . )) •

" بنی اسرائیل این انبیاء کے سلسلے میں اختلاف اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔" ہلاک ہوئے۔"

اس سلسلے میں بہت ہی آیات واحادیث ہیں۔

علامدتی الدین کی نے اختلاف کی تیسری قتم (متر ددبین المدح والذم) کوتین حصوں میں تقسیم کیا ہے:

ا۔ اختلاف اُصول ....قرآنِ تَحِيم مِين يهي مراد ہے اور بلاشبہ ميہ بدعت وگمراہي ہے۔

۲۔ اختلاف آراء ..... برحرام ہے کوئکہ اس میں اضاعت مصالح ہے۔

س۔ اختلاف فروع .....حلال وحرام وغیرہ میں پایا جانے والا اختلاف۔ ●

❶ تاويل مختلف الحديث از ابن قتيه، ص: ٢٢\_ العواصم من القواصم، ص: ٨ـ المحصول: ٢ق١/ ٤٨٠

<sup>☑</sup> عمل صديث يطريق سيّدنا الو بريره فرافي السطر حب: ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سوالهم و اختلافهم على انبياتهم فاذ المرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم و اذا نهيتكم عن شيء فدعوه مسند احمد، مسلم، نسالي، ابن ماجه، كما في فتح الكبير: ٢٠/١- والاحكام: ٩٦٦/٥.

<sup>€</sup>الابهاج: ١٣/٣

اس تیسری قتم میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اتفاق اختلاف سے بہتر ہے۔لیکن اس صورت میں بھی ابن حزم ظاہری نے اختلاف کی جو ندمت کی ہے اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی ہے۔ابن حزم کی رائے ہے کہ کوئی اختلاف رحمت نہیں بلکہ اختلاف ہی اختلاف ہے۔

اختلاف کے خطرے اور اس کے نقصانات جاننے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سیّدنا ہارون مَالِیلانے اختلاف کو گویا بتوں کی پرستش سے زیادہ مضراور خطرناک سمجھا۔ سامری نے جب مچھڑے کی شکل میں سونے کا ایک بت بنا کرقوم سے کہا کہ:

﴿ هٰنَآ اِلٰهُكُمُ وَاللَّهُ مُوسَى ﴾ (طه: ٨٨)

"بي بيتهارامعبوداورموي كامعبود"

تو آپ خاموش رہے اور اپنے بھائی سیّدنا موسیٰ عَالِیٰ آکا انتظار کیا اور جب آپ نے واپس آ کر دیکھا کہ قوم سونے کے بچھڑے پرٹوٹی پڑ رہی ہے تو اپنے بھائی کو سخت ملامت کی۔ جس کے جواب میں انھوں نے صرف اتنا کہا کہ:

﴿ يَبُنَّوُمُّ لَا تَاكُنُهُ بِلِحُمَّتِي وَ لَا بِرَاسِي إِنِّي خَشِيْتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقُتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَآءِ يُلَ وَلَمُ تَرْقُبُ قَوْلِي ٥ ﴾ (طه: ٩٤)

''اے میرے بھائی! میری داڑھی اور میرے سر کا بال نہ پکڑو۔ مجھے ڈر ہوا کہتم کہو گےتم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔'' اس طرح ستیدنا ہارون عَالِیلا نے ابنائے قوم کے درمیان اختلاف و انتشار اور نصیحت مؤثر نہ ہونے کی صورت میں علیحدگی ومزاحمت کا عذر پیش کیا۔



# 

# تاریخ اختلاف اوراس کی تبدیلیاں

#### عهدرسالت مين اختلاف صحابه:

رسول الله مطاقی آی زمانے کا اختلاف ندکورہ معانی میں نہیں۔ چونکہ آپ بالا تفاق سارے صحابہ کرام کے مرجع و آب سے ۔ کوئی تفرقہ آ میز معالمہ اور کوئی مشکل و پریشانی پیش آپ راہِ قسب آپ کے پاس حاضر ہوکر ہدایت پاتے ۔ اور ان کے اختلافی اُمور میں آپ راہِ حق کی وضاحت فرما دیتے ۔ ہاں! وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ سے دُوری کی وجہ سے اپنی اُمور ومعالمات کے سلسلے میں براہِ راست آپ سے استفادہ نہ کر سکتے اور تفسیر قرآن ، سنت رسول اور اس کی تطبیق کے لیے کوئی نص صریح نہ پاتے سے ان کے اجتہاد میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا بعد میں مدینہ طیبہ آ کر جب رسول الله طفی آئے آئے ہے کہ سامنے وہ اپنی مشکلات پیش کرتے جاتا تھا بعد میں مدینہ طیبہ آ کر جب رسول الله طفی آئے ہیں ہمار استنباط میہ ہے تو آپ اس کی کہم نے اس معاملہ میں یہ بات مجھی ہے یا فلاں مسئلے میں ہمار استنباط میہ ہے تو آپ اس کی تصویب فرماتے جس سے وہ سنت رسول ہی کا ایک جزو بن جاتا ۔ یا آئیس صحیح یا درست صل سے نواز تے جس سے وہ مطمئن ہوکر اسے ہی اختیار کر لیتے اور اختلاف کی بنیا دختم ہو جاتی ۔ اس کی دومثالیں درج ذبل ہیں:

غزوة احزاب كے موقع برآپ نے صحابہ كرام سے فرمایا:

((كا يصلين احدٌ العصر الا في بني قريظة . ))

"دیار بنی قریظہ سے پہلے کوئی نمازِ عصر ندادا کرے۔"

اور رائے ہی میں جب عصر کا وقت آگیا تو بعض صحابہ نے کہا کہ دیار بنی قریظہ ہے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے اور کچھ صحابہ نے کہا ہم تو پڑھ لیں گے۔ آپ کے سامنے جب اس کا ذکر آیا تو دونوں فریق میں ہے کسی ہے بھی آپ نے کوئی باز پرس اور تعبید نہ کا۔ •

اس مدیث سے صاف ظاہر ہے کہ اداء عصر کے لیے صحابہ کرام کے مؤقف الگ الگ تھے۔ ایک فریق نے ظاہر لفظ (باصطلاح مناطقہ) یا عبارۃ النص (باصطلاح احتاف) پڑمل کیا اور دوسر نے فریق نے نص کے معنی مخصوص کا استنباط کیا۔ اور رسول کریم سے اللہ النہ نے دونوں کی تصویب کی جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں موقف صحیح جیں۔ اور ظاہر نص پڑمل کے علاوہ مضبوط دلائل کے ساتھ معانی و مفاہیم کا استنباط کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ سے علم اور مطلوبہ صلاحیت یائی جائے۔

صحابہ کرام کے فریق ٹانی نے یہی سمجھا کہ رسول اللہ منظیقی کامقصود صرف جلدی اور
تیز رفتاری ہے۔ اس لیے انہوں نے دیار بنی قریظ پینچنے سے پہلے نماز عصر پڑھنے کو جب کہ وہ
سبب تا خیر نہ ہوتھم رسول اللہ منظیقی کے خلاف نہیں سمجھا .....امام ابن قیم براللہ نے لکھا ہے کہ
فقہاء کا اس سلیلے میں اختلاف ہے کہ کس فریق کاعمل زیادہ شیج اور بہتر تھا۔ کسی نے کہا کہ
افضل فریق وہ ہے جس نے راستے میں نماز پڑھ کراس امر رسول (منظیقی کے) کی بجا آوری میں
سبقت حاصل کر لی کہ نماز اپنے وقت پر پڑھو۔ اور کسی نے کہا کہ افضل وہ ہے کہ جس نے دیایہ
بنی قریظہ جلد پہنچنے کے لیے نماز مؤخر کر دی۔ ﴿ میراا پنا خیال یہ ہے کہ جب رسول اللہ منظیقی کے
نے کسی فریق کے میں زیادہ غور وخوش کرنا مناسب نہیں۔
تو اس معاطے میں زیادہ غور وخوش کرنا مناسب نہیں۔

ب:....عمرو بن عاص بٹالٹیئا نے کہاغز وہ ذات السلاسل 🙉 کے موقع پر ایک سر درات میں مجھے احتلام ہوا۔ اگر میں غنسل کرتا تو ہلاکت کا خطرہ تھا اس لیے تیم کر کے جماعت سے

 <sup>♣</sup> حاشيه فتح البارى: ٢١٣/٧\_ دارشاه السارى: ٨٤٤/٨ بخارى: ٤٧/٥ كتاب المغازى و
 باب صلواة الخوف\_ صحيح مسلم، كتاب الصلواة.

<sup>2</sup> اعلام الموقعين از ابن القيم .

مثارف شام میں آیک مقام۔

فرمایا کے عمرو! حالت جنابت ہی میں تم نے جماعت سے نماز پڑھ لی۔ میں نے عرض حال کیا اس سیمیں مصرین

اور بيآيت پرهمي:

﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ٥ ﴾ (النساء: ٢٩)
"اورا بي جانين قل نه كرو - ب شك الله تم يرمهر بان ہے-"
ين كرآ ب بننے لكے اور پھنين فرمايا -

# تاویل اوراس کی قشمیس

صحابہ کرام اپنے حالات و واقعات سے بیہ بچھتے تھے کہ دین اسلام میں سہولت و
آسانی ہے اور شریعت نے فقہی مسائل میں مختلف منا آج اور طریقوں کی گنجائش رکھی ہے۔
ان کے درمیان عہد رسالت اور اس کے بعد جن مسائل پر اختلاف ہوا کہ کوئی ظاہری نص
کو صحیح سمجھ رہا ہے کوئی اس کے متعدد گوشوں پر فکر و تدبیر سے کام لے رہا ہے اور اس کے کئ
ایک معنی اس کی نظر میں ہیں۔ جن کا ذکر بہت طویل ہو جائے گا۔ کیونکہ اس بحث سے قطع
نظر صرف اس بیان اختلاف ہی کے لیے کئی جلدیں ناکافی ہوجا کیں گی۔ اس لیے ہم ان
سب کا ذکر نہیں کر سکتے۔

ماہر فقہاء ومجہدین ہی ان معاملات میں اپی وہ جولانی فکر دکھا سکتے ہیں جو مقاصد و مطالب شریعت کی بحمیل کر سکے۔ جہاں بھی طاہر لفظ اور بھی تاویل کے ذریعہ اس کا متیجہ سامنے آتا ہے اس موضوع پر ہم کچھے روشنی ڈال رہے ہیں۔اختصار کے ساتھ تاویل کی قسمیں اور اس کےضوابط کا ذکر بھی قارئین کے لیے مفید ہوگا۔

ظا مرلفظ چھوڑ کر جومعنی مرادلیا جائے اسے تاویل کہتے ہیں اور اس کی قسمیں سے ہیں:

سنن ابى داؤد ، حديث: ٣٣٤\_ بــاب اذا حــاف الــِجنب البرد\_ فتح البــارى: ٣٥٨/١ - نيل
 الاوطار: ٣٢٤/١.

# من اخلاف كانسول وآداب كانسول وآداب المنظمة الم

ا\_تاويل قريب:

ادنیٰ تامل ہے جے سمجھ لیا جائے اور لفظ میں بھی اس کی گنجائش ہو۔ جیسے مال یتیم سے سی دوسرے کوصدقہ وخیرات یا اس کی اضاعت کو کھانے کی طرح کہنایا اس میں نسبتاً زیادہ حرمت قرار دینا۔ جیسا کہ قرآن عکیم میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوَالَ الْيَتْمِى ظُلُمًّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا﴾ (النساء: ١٠)

''جولوگ بتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔'' کسی برتن کے پیشاب کو شہرے ہوئے پانی میں انڈیل دیا جائے تو اسے بھی الیہائی سمجھا جائے گا جیسے براہ راست اسی میں پیشاب پڑا ہو۔اور اس سے سے کہہ کرنبی کریم مضطَّ اَلَیْم نے منع فرمایا ہے:

(( لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه.)) • كيونكه تشري بولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل كرنا دونول كام كندگى اور جراثيم پيدا كرنے والے بيں۔

#### ۲\_ تاویل بعید:

جس کے جاننے کے لیے مزید تامل کی ضرورت پڑے اور لفظ میں بھی اس تاویل کی گنجائش ہو جیسے ابن عباس زائٹۂ نے ان دونوں آیوں سے استنباط کیا ہے کہ حمل کی کم از کم مدت جھ ماہ ہو علق ہے:

﴿وَحَمُلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلْهُونَ شَهُرًا﴾ (الاحقاف: ١٥) ''اس كاعمل اور دودھ چير اناتميں (٣٠) مهينه ميں ہے۔'' ﴿وَ الْوَالِلْتُ يُرْضِعُنَ اَوُلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَدَادَ اَنْ يُتِهِمُّ

الجامع الصغير: ٢/١/٥ متفق عليه الفتح الكبير: ٣٥٢/٣ ـ ابو داؤد ، نسائي ، احمد ، ترمذي ،
 ابن ماجه ـ

# المراسلام مي اختلاف كي أمول و آداب كل المراسلام على اختلاف كي أمول و آداب كل المراسلام على اختلاف كالمراسلام على اختلاف كل المراسلام على اختلاف كالمراسلام كالمراسلام

الرَّضَاعَةَ ﴾ (البقره: ٢٣٣)

"اور مائیں اپنے بچوں کو پورے دوسال دودھ پلائیں۔ بیاس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت پوری کرنی چاہیے۔"

اس طرح امام شافعی راتی اس آیت سے اجماع کی جمت کا استدلال کیا:

﴿وَ مَنُ يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِنْ بَعُلِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُلٰى وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُومِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَت مَصِيْرًا٥﴾ الْمُؤمِنِيْنَ نُولِّهِ مَاتَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَت مَصِيْرًا٥﴾

(النساء: ١١٥)

''حق راستہ واضح ہو جانے کے بعد بھی جو رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے الگ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور جہنم میں داخل کریں گے جو بلٹنے کی بڑی مُری جگہ ہے۔''

اصولیوں نے جیت قیاس اور اس کے دلیل شرعی ہونے کا اس آیت سے استدلال کیا ہے:

﴿ فَاعْتَبِرُوا لِمَا أُولِي أَلَّا بُصَارِ ﴾ (الحشر: ٢)

''اے نگاہ والو! عبرت حاصل کرو۔''

یے نتائج بظاہر آسان ہیں لیکن جب تک صاحب علم انسان فکر رسا اور بلندی نظر کا مالک نہ ہو إن نتائج تک نہیں پہنچ سکتا۔اور اس کے لیے جو بصیرت و تدبر در کار ہے وہ عامة الناس کے اندر بلکہ خواص میں بھی نہیں۔

#### ٣- تاويل مستبعد:

لفظ میں جس کی تخبائش اور تاویل کرنے والے کے پاس کوئی دلیل بھی نہ ہو، مثلاً: ﴿وَ عَلَمْتِ وَ بِالنَّجْمِ هُمُ يَهُتَدُونَ ٥ ﴾ (النحل: ١٦) "علامتیں اورستارے جنسے وہ راہ باتے ہیں۔"

کی تفییر میں بعض لوگوں نے کہا کہ جم سے رسول الله مطفی آیا اور علامات سے ائمہ کرام مراد ہیں۔ای طرح آیت کریمہ من اخلاف ك أمول و آواب كالم المن اخلاف ك أمول و آواب كالم المن اخلاف ك أمول و آواب كالم

﴿ وَ مَا تُغْنِیُ الْایْتُ وَ النَّلُدُ عَنُ قَوْمِ الْایُومِنُونَ ٥﴾ (یونس: ١٠١)

''آیتی ادر سول ایسے لوگول کو کھھ فائدہ نہیں پنچاتے جوایمان دالے نہیں۔''
گنفیر کرتے ہوئے آیات سے انمہ ادر نذر سے انبیاء کرام مرادلیا ہے۔ اور کچھ لوگول نے:
﴿ عَمَّ یَتَسَاّعَ لُوْنَ ٥ عَنِ النَّبَا الْعَظِیْمِ ٥ ﴾ (النباء: ٢٠١)

''آپی میں کس چیز کی چہ کی گوئی کر رہے ہیں بردی خبر کے بارے میں یو چھ رہے ہیں۔''

ی تفسیری ہے کہ' نباعظیم' سے سیّد ناعلی بڑائی مراد ہیں۔ • تاویل کے تو اعد وضوالط:

ندکورہ بالا باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ فکر و تدبر کی مناسب صلاحیت کے ساتھ بیعلم بھی ضروری ہے کہ نص کا مقتضی اور مدلول کیا ہے۔ در نہ ظاہر ہی مراد لینے میں سلامتی ہے اور بیہ تاویل بھی صرف اجتہادی اُمور میں ممکن ہے۔ اعتقادی مسائل میں بھی بھی اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور ظاہر نصوص کے ساتھ ان کے معانی و کیفیات مراد لینا ہی باعث سلامتی ہے۔سلف صالحین رضوان اللہ علیم اجمعین کا یہی موقف ہے۔

تاویل کی شدید ضرورت کے وقت نص کافہم سیح، اس کاتحلیل و تجزیه مقاصد شریعت کے مطابق ازروئے لغت اس کے سارے وجوہ اور عام شرعی قواعد و اُصول کی معرفت لازم ہے۔ اس لیے ظاہری نص سے تھم لگانے ، اس کے سارے نقاضے جاننے کے لیے اس کے تحلیل و تجزیه کافقہی اجتہادادراس شرعی اعتبار کی ایک اہم قسم سمجھا گیا ہے جس کا ذکر قرآن تحکیم میں ہے:

﴿فَاعْتَبِرُوا يَآ أُولِي الْآبُصَارِ ﴾ (الحسر: ٢)

''اے نگاہ والو! عبرت حاصل کرو۔''

ابن عباس مناتشهٔ نے ضوا بط تفسیر کی چار قشمیں بیان فر مائی ہیں:

پہلی شم ..... اہل عرب جے اپنے کلام سے سمجھ لیں۔

دوسرى قتم .... بنے ہر مخص سمجھ لے۔

تيسرى فتم ..... جيے صرف الل علم سمجھ ليں۔

چۇقمى قىتىم .....جى كاعلم صرف خدا كو ہے۔

تاویل جس کامعنی اور اس کی اقسام گذر چکی ہیں۔اس کے اور تفییر کے درمیان مضبوط رشتہ ہے۔ بہت می جگہوں پر تفییر و تاویل کو ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

﴿ وَ مَا يَعْلَمُ تَا وِيْلَةَ إِلَّا اللَّهُ وَ الرُّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ الْمَثَّابِهِ ﴾ (آل عمران: ٧)

''اور اس کی صیح تاویل اللہ ہی کومعلوم ہے اور پخته علم والے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔''

بہت ہے مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں تاویل سے تفسیر و بیان مراو ہے۔امام طبری وطشہ نے سیّدنا ابن عباس بڑائی و میگر اسلاف کے اس سلسلے میں کوئی اقوال نقل کیے ہیں۔

ای طرح سیّدنا ابن عباس کے لیے رسول کریم الشَّیَقَیَّمِ کی دعا: السلّهم فسقِهه فی السدین و علّمه التاویل میں تاویل کا استعال تفییر ویان کے لیے ہے۔ آگر چہ بعض الل علم جیسے راغب اصفہانی نے تفییر کا تاویل سے زیادہ عام بتایا ہے اور بیکہا ہے کہ تفییر کا استعال الفاظ کے شرح و بیان اور تاویل کا معانی و کلام کے لیے زیادہ ہوتا ہے۔

کتاب وسنت کی ان مخصوص اصطلاحوں کے بیر شتے اسنے گہرے ہیں کہ مفسرین نے تفسیر کے جوضوابط متعین کیے ہیں انہیں تاویل کے لیے بھی استعال کرلیا جا تا ہے۔

بلاشبہ کتاب تھیم کے بہت ہے اُمور جیسے حقائق اساء وصفات کی معرفت اور غیب کی تفصیلات وغیرہ کا کا خیرہ کی تفصیلات وغیرہ کا علم صرف خدا کو ہے اور بعض اُمور ومعاملات کی معرفت خدانے اپنے رسول اللہ مطبقاً آیا ہے کہ کا صدود کا التزام ضروری ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول مطبقاً آیا ہے نے متعین کردیے ہیں۔

تفسیر و تاویل کے علاوہ ایک تیسری قتم بھی ہے۔ کتاب مقدس کے وہ علوم جنہیں خدا میں میں مذہبیکرز کر میں ان جن کی تعلیم کا ہم کہ تھکم الاس کی بھی دیشمیوں میں ا

نے اپنے بی سی اللہ کودیے اور جن کی تعلیم کا آپ کو تھم ملااس کی بھی دوسمیں ہیں:

ا**وّ ل**: ..... جوصرف ساعی ہے اور اس میں غوروخوض جائز نہیں۔ جیسے اسباب نزول اور ناسخ ومنسوخ وغیرہ۔

**دوم** : ..... بطریق نظر واستدلال جسے حاصل کیا جائے۔اس میں بھی علاء تبحرین کے دو موقف ہیں :

ا۔ جس کے جواز تاویل میں اختلاف ہے جیسے آیات اساء وصفات۔اسلاف کا مسلک یہی ہے۔ ہے کہ اس میں تاویل ممنوع ہے اوریہی صحیح بھی ہے۔

۲۔ اس کے جواز پر اتفاق ہے اور یہ ہے تفصیلی دلاکل کے ساتھ احکام شرعیہ کا استغباط۔ اس کا اصطلاحی نام'' فقہ'' ہے۔

علاء کرام نے تفسیر و تاویل کے لیے متعدد شرطیں عائد کی ہیں جن میں سے چندیہ ہیں: پہلی شرط: ..... لغوی قواعد اور عرف اہل عرب کے مطابق لفظ کا ظاہر مفہوم اس تاویل سے ختم نہ ہو۔

دوسری شرط:....کسی نص قرآنی کے خلاف نہ ہو۔

تیسری شرط:....علاء وائمُه کے کسی اجماعی قاعدہ شرعیہ کے خلاف نہ ہو۔

چوتھی شرط: .....نص جس سبب سے دار دہواس کے مقصد کی مکمل رعایت ہو۔

تاويل باطل ومردود كي مندرجه ذيل قشمين موسكتي بين:

پہلی قتم: .....کسی نا اہل کی الیمی تاویل و تفسیر جس کے پاس نحو و فقہ اور لوازم تاویل کی مطلوبہ صلاحیت نہ ہو۔

دوسری قتم: ..... بغیر کسی سند صحیح کے متشابہات کی تاویل ۔

تیسری قتم: .....ایسی تاویل جو ظاہر کتاب وسنت یا اجماع اُمت کے خلاف باطل و

فاسدمسلك وموقف كوتقويت بهنجائ\_

چوتھی قتم: .....قطعیت کے ساتھ بلاکسی دلیل کے الیمی تاویل کہ شارع کی مراد صرف ان ہے۔

> پانچویں قتم: ..... بینی برنفسانیت تاویل بیسے باطنیہ وغیرہ کی تاویلات بہتا ویلات میں داخل ہیں۔ بیتا ویلات مذکورہ تاویل مستبعد کے ضمن میں داخل ہیں۔

> > ابل اجتها وصحابهٔ كرام:

اجتہاد اور اس کے نتائج کی عظمت کے پیش نظر وہی صحابۂ کرام اس میدان میں اُتر تے جوابے اندر استنباط والتخراج مسائل کی مکمل صلاحیت موجود پاتے۔بصورت ویگر جب سی صحابی کی غلطی رسول اللہ مطاق آتی ہے سامنے آتی تو آپ ناپہند فرماتے اور اس کی اجازت نہ دیتے۔ سٹدنا حابر وہائیوئے نے فرمایا:

''ہم لوگ ایک سفر میں تھے ہمارے ایک ہم سفر کے سر پر پھر لگا پھر اس کو احتلام ہو گیا۔ اپنے ساتھیوں سے اس نے پوچھا کہ کیا میں تیم کر سکتا ہوں؟ تو سمھوں نے کہا کہ نہیں؟ جب پانی سے وضو کر سکتے ہوتو تیم کی رخصت نہیں۔ یہ جواب سن کراس نے خسل کیا جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ہم جب رسول اللہ طلاح کیا ہے اور انہیں حادثہ کی خبر دی تو آپ نے فرمایا: تم لوگوں نے اسے مار ڈالا۔ اللہ ہلاک کرے۔ تم جب جانے نہیں تھے تو کیوں نہ پوچھا لیا؟ لاعلمی و جہالت کا علاج تو سوال ہی ہے۔ اسے تیم ہی کافی تھا۔ یا زخم پر ایک کی ایک کراس پر سے کراس پر سے کراس پر سے کر لیتا اور بقیہ سارے بدن پر یانی ڈال لیتا۔' •

رسول الله مضاعی نے بغیرعلم کے فتوی دینے والوں کی زجر وتو بیخ فرمائی اور انہیں گویا اپنے بھائی کا قاتل سمجھا اور وضاحت سے بتلا دیا کہ جو چیز معلوم نہیں اسے دریافت کر لین ضروری ہے۔ بغیر سمجھے ہوئے فتوی دینا اس کاحل نہیں۔ضرورت سوال کی یہی تعبیر قرآن حکیم

❶ سنن ابي داؤد، باب في المحروح يتيمم ، حديث: ٣٣٦\_ تخريج ابن ماجه ، حديث: ٥٧٢
 تصحيح ابن السكن در نيل الاوطار: ٣٢٣/١\_

# مراسلام میں اخلاف کے اصول و آداج کا میں اخلاف کے اصول و آداج کا میں اخلاف کے اصول و آداج کا میں استعمال کا میں

میں بھی ہے:

﴿ فَسَتَلُوا آهُلَ اللِّاكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ ﴾ (النحل: ٤٣) ﴿ وَالْمَالُ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیّدنا اُسامه بن زید رُخاتُنهٔ ہے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ:

بذات خودشرکت نه فرمائی ہو) میں بھیجا تو ہم جہینہ کے علاقے میں صبح کو پہنچے۔ وہاں ایک آ دی کو میں نے جا پکڑا جس نے لا الله الله پر ها مگر میں نے اسے نیزه ماردیا۔میرے دل میں اس بات کی کھٹک بیدا ہوئی جس کا ذکر نبی اکرم منطق اللہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا: اس نے لا الله الا الله کہا، پھر بھی تم نے اسے مار ڈالا؟ میں نے کہا: یا رسول اللہ! اس نے تو ہتھیار کے خطرے اور جان کے خوف سے ایا کیا۔ آپ نے فرمایا: کیاتم نے اس کا ول چیر کردیکھا کہ اس نے اس کے كها؟ بروزِ قيامت تم اس كے لا الله الا الله كا كيا جواب دو گے؟ اور اس كا ذمه دار کون ہوگا؟ رسول اکرم مطبّع آئم بار باراس بات کو دہراتے رہے جس سے میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش! اس سے پہلے میں مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ " • بہلی حدیث میں رسول اکرم مطبع کا نے صحابہ کرام کے ایسے دلائل کے عموم کومستر دفر مایا جن سے یانی یائے جانے کی صورت میں اس کا استعال ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس کے احوال وظروف ہے انہوں نے صرف نظر کرلیا اور اس آیت تک ان کا ذہن نہ پہنجا: ﴿ وَإِنْ كُنتُ مُ جُنبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلْى سَفَر آوُ جَآءَ اَحَكُّ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآيُطِ اَوْلْمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمُ تَجِلُوْا مَّآءً

فَتَيَهُّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا ﴾ (المائده: ٦)

امام احمد، بخاری مسلم، ابوداؤد، نسائی ،طبرانی نے اس کی تخریج کی ہے اور بعض الفاظ میں اختلاف بھی ہے۔
 دیکھیے:صحبح بعداری : ۲۹۸۱۷.

### من اخلاف كأمول وآ واب كري المناف كأمول وآ واب كري المنافي المنافق المن

''اگرتم مریض ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا عورتوں سے صحبت کی اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیم کرو۔''

دِقت نظر سے کام لیا اور نہ ہی استفسار کیا۔

صديث أسامه بن زيدے يه مجها جاسكا ب كه كويا يه آيت كريمه:

﴿ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيِّمَانُهُمُ لَبًّا رَاوًا بَأْسَنَا ﴾ (المومن: ٨٥)

''تو ان کے ایمان نے انہیں فائدہ نہ پنچایا جب انہوں نے ہماری طاقت اور

عذاب ديكهاـ''

اس سے بیمفہوم ان کے ذہن میں آیا کہ نفع دنیا و آخرت دونوں کی اس میں نفی کی گئ ہاور بیصرف آخرت کے لیے خاص نہیں۔جیسا کہ آیت سے ظاہر ہوتا ہے اور شایداس لیے رسول اکرم میں کی آنہیں میں بھی کی۔

صحابہ کرام کے ان فآویٰ کوآپ نے قبول نہیں کیا اور ان کی سیح راہنمائی فر مائی۔ ● اپنے اُمورومعا ملات میں صحابہ کرام آپ سے ہدایت حاصل کرتے اور استغفار کرتے تو انہیں صحیح مسائل واحکام ہتلاتے اورخود ان کا فیصلہ اور تصفیہ فرماتے۔ ●

ان کے اچھے کام و کیے کر پند فرماتے اور ان کی تعریف کرتے اور کوئی نا مناسب بات و کیے تو اسے ناپند فرماتے ۔ صحابہ کرام آپ سے بیہ با تیں سکے کر انہیں ایک دوسرے سے بیان کرتے جس سے عوام وخواص ہر ایک کو ان کی خبر ہو جاتی ۔ ان میں بھی اختلاف ہوتا اور مختلف فید مسائل پر گفتگو ہوتی تو اعتدال و سنجیدگ کے ساتھ ہوتی اور تنازع و انشقاق تک بھی نہ پہنچی نہ ایک دوسرے پر طعنہ زنی اور الزام تراثی ہوتی ۔ کیونکہ وہ ہر مسلہ میں کتاب اللہ اور سنت رسول (منظم ایک کو انہا مرجع مانے سے اور کوئی ایسی بات نہیں رہنے دیے جس سے ان

ابن حزم نے صحابہ کرام کے ایسے بہت سے فاوی جح کیے ہیں جنہیں رسول اللہ منظ و آف آبول نیس فر مایا۔
 دیکھیے:الاحکام: ۸۰،۸٤/٦ و ۲۲،۱۲٦/۲۔

<sup>🗗</sup> حجة الله البالغه: ٢٩٨/١

# حال الملام على اخلاف ك أمول وآداب المحركة

کی محبت واخوت پرآنچ آسکے۔

صحابہ کواختلاف سے اجتناب کی مدایت و تنبیہ:

رسول الله مطفع آن جانتے تھے کہ اس اُمت کی بقاای میں ہے کہ مجبت خداوندی کے سابیہ میں ان کے دل آپس میں ملے رہیں۔ کیونکہ اگر دل بچھڑ جا کیں تو ان کی موت ہے۔ ای لیے آپ اختلاف سے روکتے اور اُنھیں تنبیہ وہدایت فرماتے رہتے کہ لا تسختلفوا فتختلف فیلسو بسکھ وہدایت فرماتے رہتے کہ لا تسختلفوا فتختلف فیلسو بسکھ وہوائٹ تھے کہ اختلاف کا نتیج بھی خیرنہیں ہوتا بلکہ شرای ہوتا بلکہ شرای ہوتا ہے۔ جیسا کہ سیرنا ابن مسعود زمائٹ فرماتے ہیں: المخلاف شر۔

اختلاف کی بنج پنینے سے پہلے ہی آپ اسے جڑے اُ کھاڑ چینکتے تھے۔عبداللہ بن عمر بناٹھ سے روایت ہے۔انہوں نے کہا کہ:

" میں ایک روز دو پہر میں رسول الله مطنع آیا ہے پاس پینچا وہاں میں نے دو آ دمیوں کی آ وازیں سنیں جو کسی آیت کے سلسلے میں اختلافی بحث کررہے تھے۔ ان کی آ وازین کر آپ غضب ناک ہوکر نکلے اور فرمایا:

((انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب.)) ٥

"ممے سیلے کے لوگ کتاب میں اختلاف کرے بی ہلاک ہوئے۔"

نزال بن سرہ فی تند سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن مسعود دی تالید سے بہ کہتے ہوئے سنا:

" میں نے ایک شخص کو ایک آیت بڑھے سا جواس طریقہ کے خلاف بڑھ رہا تھا جے میں نے ایک ہاتھ پکڑا اور جے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جے میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آپ کے پاس اسے لے کر حاضر ہوا۔ ہماری بات س کر آپ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں نے اچھا کیا کہ اصلاح کے لیے یہاں آئے۔ شعبہ نے کہا: میرا خیال ہے

پخارى\_ كما في الجامع الصغير: ٤٩٤/٢.

١٢/٥ : ١٦٦/٥

ہے کہ آپ نے سی بھی فرمایا:

((لا تختلفوا فإن من قبلكم اختلفوا فهلكوا.)) •

"اختلاف نه كروتم سے بہلے كے لوگ اختلاف كر كے بلاك ہو گئے."

الحسلات نہ تروم سے چہنے ہے وہ الحسان سرے ہلات ہوئے۔ یہاں رسول الله مطفظ قیل نے صحابۂ کرام اور اُمت مسلمہ کو اختلاف کے نتائج ہتلا کر اس سے بچتے رہنے کی تعلیم دی ہے۔

قرآنِ كَيْم كَ أُصول وآ داب آپ نے خاص طور سے سکھلائے ہیں کہ: (( اقرؤوا النقر آن ما اثتہ لفت علیه قلوب کم فاذا اختلفتم فیه

فقوموا. )) 🛮

"قرآن حکیم پڑھو جب تک کہ تہارے دل ملے رہیں اور جب اس میں تہارا اختلاف ہوجائے تو اُٹھ کھڑے ہوجاؤ۔"

آپ نے قرآت یا آیات کے معانی میں اختلاف کی صورت میں قرآن کیم پڑھنے ہے۔ اس وقت تک کے لیے منع فرما دیا جب تک کہ احساسات و جذبات اور دل پرسکون نہ ہو جا کیں اور بحث و مباحثہ کی الیی گرمی کے اسباب جوموجب تنازع وانشقاق بن جا کیں وہ ختم نہ ہو جا کیں۔ ہاں جب دل پرسکون ہوکر آپس میں مل جا کیں اور فہم وشعور کی مخلصانہ خواہش جاگ اُسٹے تو پھر قراء ت و آیات میں تدبر کا آغاز کر دیں۔ صحابہ کرام کے درمیان جب اختلاف ہوتا تو قرآن کی میم بھی آئیں آ داب اختلاف کی تعلیم دیتا۔ جیسا کہ سیّدنا عبداللہ بن زبیر زبالی سے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں اچھے آدمی یعنی سیّدنا ابو بکر صدیق وسیّدنا و سیّدنا و سیّدنا ابو بکر صدیق وسیّدنا و عبداللہ بن عمر فاروق بی اللہ ایک قافلہ آیا تو

 <sup>●</sup> الاحكام از ابن حزم ..... صحيح بخارى باب كراهية الاختلاف: ٣١/٩/١٣ ، باب نزل القرآن على سبعة احرف: ٢٨٩/، ٣٦\_

<sup>€</sup> بنخارى ، مسلم، مسند احمد، اور نسبائى كما فى الحامع الصغير: ٨٦/١ اور الفتح الكبير:
٢١٨/١.

### من اختلاف كأمول وآداب المحالي المحالية والمحالية المحالية المحالية والمحالية المحالية المحالي

دونوں نے آوازیں بلندکیں۔ ایک نے اقرع بن حابس اور دوسرے نے قعقاع بن معبد بن زرارہ کو اشارہ کیا تو سیّد تا ابو بکر نے سیّد نا عمر فاروق وظافیا سے کہا کہ آپ میری مخالفت کر رہے ہیں۔ سیّد نا عمر وَالنّٰوُ نے کہا: نہیں! میں نے آپ سے اختلاف نہیں کیا۔ اس پر دونوں کی آواز او نجی ہوگئ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا:

﴿ لَا لَيْهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تَرْفَعُواْ اَصُوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَعْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ ﴾ (الحجرات: ٢)

''اے ایمان والو! اپنی آ وازیں نبی کی آ واز ہے او نجی نہ کرواور نہ اس طرح زور ہے بات کروجیے آپس میں کرتے ہو کہیں تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو''

سیّدنا ابن زبیر رخالیّهٔ نے کہا کہ اس آیت کے بعد عمر فاروق مُخالِّهُ ہر بات آپ سے مجھ لیا کرتے تھے۔ •

### عهدرسالت مين آواب الحلاف

اس عبد کے آ داب اختلاف کا خلاصہ درج ذیل ہے:

۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی امکانی کوشش میہ ہوتی تھی کہ کوئی اختلاف پیدا نہ ہو۔اس لیے مسائل اور فروق اُمور میں زیادہ گفتگو کی بجائے ہدایات رسول اللہ ﷺ کے ہی کی روشنی میں مسائل ومعاملات کاحل تلاش کرلیا کرتے تھے۔ ●

اس طرح کسی مسئلہ کاحل نکال لیا جائے تو اختلاف کی تنجائش باتی نہیں رہ جاتی ۔ تنازع اور افتر اق کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

۲۔ اختلاف سے بیخے کی کوششوں کے باوجود اگر کسی معاملہ میں اختلاف ہو جاتا تو

<sup>🛈</sup> بخاری .. حاشیه فتح الباری : ۱۹/۸ و ۵۶ ۶ و ۲۳۰/۱۳.

<sup>2</sup> فتح البارى: ١٣/ ٢١٩ ، ٢٢٨-

# مر السلام عن اختلاف ك أصول و آوات المحرك المراكب المر

کتاب الله اور سنت رسول (ﷺ آ) سے وہ فوراً فیصلہ لے لیتے جس سے ان کا سارا اختلاف دُور ہوجاتا۔

- س۔ تحکم خدا اور رسول کے سامنے وہ فوراً جھک جاتے۔اسے کمل طور پرتسلیم کر لیتے اور ہمیشہ اس کا التزام رکھتے۔
- سر جن أمور میں تاویل ممکن ہوتی ان میں رسول اللہ طنے آئے ان کی تصویب فرماتے اور ان کے استباط کو درست قرار دیتے۔ ہر صحابی کو یہ احساس بھی رہتا کہ اس کے بھائی کی رائے بھی اسی طرح درست اور برحق رائے بھی اسی طرح درست اور برحق ہے۔ بیاحساس ہی اس بات کا ضامن ہے کہ اپنے بھائی کا احر ام کیا جائے اور تعصب رائے ہے دُور رہا جائے۔
- ۵۔ نفسانیت سے وُور رہ کر احتیاط و تقویل کی راہ اختیار کرتے۔ جس کا فائدہ یہ ہے کہ حقیقت تک رسائی ہی فریقین کا مطلح نظر اور ان کا مقصودِ اصلی ہوتا۔ اور ان کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہ ہوتی کہ اس کا اظہار خود اس کی زبان سے یا اس کے کسی بھائی کی زبان سے ہور ہاہے۔
- ۲- اسلام کے ان آ داب کی رعایت کرتے کہ نرمی کے ساتھ اچھی طرح گفتگو کی جائے
   جارحانہ الفاظ اور طرز تخاطب سے اجتناب کیا جائے اور ہرا یک کی بات نیک نیتی اور
   دل جمعی سے نی جائے۔
- ے۔ گفتگو کی تخی سے حتی الا مکان پر ہیز کرتے ہوئے موضوع بحث میں ایسی کوشش جس سے ہر ایک کی رائے میں سنجیدگی اور احترام کا پہلو غالب رہے۔ تا کہ مخالف ہماری اپنی رائے قبول کرلے یااس کے سامنے اچھی رائے پیش ہوجائے۔
- عہدرسالت میں اختلاف کے جو واقعات پیش آئے اور ان میں غور وخوض کر کے اُصول وآ داب اختلاف کا پیرخلاصہ نذرِ قار کین کر دیا۔

#### عهد صحابه مين آداب اختلاف:

بعض مسلم مصنفین کی کوشش بیر بھی ہے کہ جماعتِ صحابۂ کرام کی الی تصویر کشی کریں جس سے لوگ بیہ جمیس کہ اس جماعت جیسے مکن عملی اوصاف رکھنے والے افراد اب اس اُمت میں پیدا بی نہیں ہو سکتے جوعلم وعمل میں ان کی یادگار اور سپے جانشین ثابت ہو سکیں۔ابیا خیال جو اسلام سے اسی طرح ایک کھلی ہوئی بدگمانی ہے جیسے بعض کج فکر حضرات کا بیہ خیال کہ عہد صحابہ کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول (مینے وائے نہ کے سائے میں اب دوبارہ اسلامی زندگی کا آعاز ایک امر محال ہے جس کا تصور بھی نہیں کرنا چا ہیے۔ یہ لوگ ایسے خیالات کی اشاعت کر کے ان دلوں سے اُمید کی کرن بھی ختم کر دینا چا ہے۔ یہ بی جن کی خواہش و تمنا ہے کہ شریعت اسلامیہ کے سائے میں ہماری اجتماعی زندگی پروان چڑھے۔

صحابہ کرام کو ایسی مثالی اُمت کتاب اللہ اور سنت رسول ( منظور اُنے اُنے ہی بنایا اور بیہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں جن پراسی طرح عمل کیا جائے جیسے صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کی اختیار کردہ راہوں پر چلتے رہیں تو ان کی قوت واثر ہے ایک مثالی اور قابل تقلید جماعت پھر عالم وجود میں آسکتی ہے۔ شرف صحابیت تو نہیں مل سکتا مگر یہ کہنا کہ اب کس شکل میں پہلی جیسی اسلامی زندگی پیدا ہی نہیں ہوسکتی۔ کتاب اللہ وسنت رسول ( منظور آ) میں ضعف ونقص ماننے کے مترادف ہے اور اس بات کی ناکام کوشش کہ ان دونوں کا اثر صرف مخصوص حالات کے تالیع تھا۔ اور اب اس نے زبانے میں جو زندگی کے نئے نئے تقاضے اور اُصول وضوابط سامنے آئے ہیں انہوں نے ان دونوں کو لیس پشت ڈال دیا (معاذ اللہ ) ایسا کہنے والا بھینی طور پر انکار وعصیان کا صریحاً ارتکاب کررہا ہے۔

صحابهٔ کرام کے اندر بہت ہے اُمور میں اختلاف تھا جو اگر چدرسول اللہ طفیقی تک پہنچ کرختم ہو گیا گرآپ ہی کے دور میں جب بیفضائقی تو بعد میں کیسے نہ ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ ان کے درمیان جواختلاف مختلف اسباب کے تحت ہوئے اس کے اُصول وآ داب بھی ان کے سامنے ہوتے ..... بعض اہم اختلافی معاملات سے ہیں:

#### حشر الله میں اخلاف کے اُسول و آ داج کا کھی ہے۔ ا۔ رسول اگرم مراشنے میں آختلاف:

آپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلا اختلاف آپ کی حقیقت وفات کے سلسلے میں ہوا۔ سیّدنا عمر بن خطاب بڑاٹھ کا اس بات پر اصرار تھا کہ آپ کی وفات نہیں ہوئی اور میمض منافقین کی اڑائی ہوئی خبر ہے جس پر آپ نے آئییں دھمکیاں بھی دیں۔سیّدنا ابو بمرصدیق بڑاٹھ کا جب تشریف لائے تو آپ نے بدآیت کریمہ تلاوت کی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ اللهِ وَسُولٌ قَلُ خَلَتُ مِنُ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنَ مَّاتَ اَوْ قُبِلَهِ الرُّسُلُ اَفَائِنَ مَّاتَ اَوْ قُبِلَ انْقَلَبُ عَلَى عَقِيْبَيْهِ فَلَنْ يَّضَرَّ قُبِلَ اللّهُ الشّهِرِيْنَ ٥ ﴾ (آل عمران: ١٤٤) اللّه شَيْعًا وَسَيَجُزِى اللّهُ الشّهِرِيْنَ ٥ ﴾ (آل عمران: ١٤٤) ''اورمحر ( الطّيَعَيَمُ ) تو ايک رسول بي ان سے پہلے بھی رسول بو چکے بيں ۔ تو کيا اگروہ انقال کرجائيں يا شہيد ہوجائيں تو تم اُلٹے پاؤں پھرجاؤے اور جوالے لئے پاؤں پھرے گا وہ اللّه کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ اور اللّه شکر کرنے والوں کوجلدی صلم عظافر مائے گا۔'

ور.....

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ قَاِنَّهُمُ مَيِّتُونَ ٥ ﴾ (الزمر: ٣٠)
" بُشَكَ مَيِّتُ قَالَتُهُمُ مَيِّتُونَ ٥ ﴾ (الزمر: ٣٠)

یہ آبتیں سنتے ہی سیّدنا عمر زالتہ کے ہاتھ سے تکوار اور ساتھ ہی آپ خود بھی زبین پرگر پڑے۔ پھر آپ کو یقین آگیا کہ رسول اللہ سلطے آئے کا انتقال ہوگیا اور سلسلۂ وحی بھی منقطع ہو گیا ۔اس کے بعد آپ نے سیّدنا ابو بکر رہائٹ کی خلاوت کردہ آبتوں کے بارے میں کہا کہ: بخدا! گویا کہ میں نے انہیں بھی پڑھاہی نہیں۔ •

ابن عباس والني سے روایت ہے كه سيدنا عمر والني نے آپ دور خلافت ميں مجھ سے

 <sup>●</sup> الاحكام: ١٢٥/٢ \_ تفسير ابن كثير: ٥٢/٤ \_ تفسير طبرى: ٢٠٢ / ٣٠٢ \_ سيرة ابن هشام:
 ٩٠/٢ \_ ...

فرمایا: ابن عباس! آپ جانتے ہیں کہ رسول الله مطفق آنے کے انتقال کے وقت میں نے جو کہا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا: امیر المؤمنین! میں نہیں جانتا آپ ہی زیادہ جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ہی آ بت کریمہ:

﴿ وَ كَذَٰلِكَ جَعَلُنْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْلًا ﴾ (البقره: ١٤٣)

''اور بوں ہی ہم نے تہمیں معتدل وافضل اُمت بنایا تا کہلوگوں پرتم گواہ رہواور رسول تم پر گواہ رہیں۔''

بخدا! جب میں اسے پڑھتا تو خیال ہوتا کہ رسول اللہ طفیۃ آپی اُمت میں ای طرح باقی رہیں گےتا کہ اس کے آخری عمل کی بھی شہادت دیں۔اس نے جمھ سے وہ بات کہلوائی جو میں نے کہی۔ گھ گویا کہ سیّد تا عمر فاروق رٹائٹو نے آیات کر بمہ کے معانی میں اجتہاد کیا اور یہ سمجھا کہ اس سے شہادت ونیا مراد ہے۔جس کا تقاضا یہ ہے کہ اُمت کے آخری دن تک رسول اللہ طفیۃ آپنے ان کے ساتھ اس طرح باقی رہیں گے۔

#### ٢ ـ تدفين رسول براختلاف:

صحابہ کرام کے درمیان اس معاملہ میں بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔
کسی نے کہام بحد نبوی میں آپ کو دفن کیا جائے ۔کسی کی رائے ہوئی کہ آپ کے اصحاب کے
ساتھ آپ کی تدفین ہو۔سیّدنا ابو بمرصد اِق بی بی بی بی کہا کہ میں نے رسول اللہ منظم مَنْ کو یہ
فرماتے ہوئے ساکہ:

(( مَا قُبِضَ نَبِيٌّ إِلَّا دُفِنَ حَيْثُ يُقْبَضُ . ))

''ہر نبی کی مذفین وہیں ہوئی جہاں اس کی روح قبض ہوئی۔''

بین کر صحابهٔ کرام نے اس بستر کو اُٹھایا جس پر آپ کا انتقال ہوا تھا اور وہیں زمین کھود

<sup>•</sup> سیرہ ابن هشام: ۲۱۱۲-۲۱۱۰ سیّدنا ابن عباس بنائی ہی سے میکی منقول ہے کہ بیعت صدیق اکبر کے وقت بھی آپ نے یہی فرمایا تھا۔

كرآپ كى قبر بنائى۔ •

#### س\_خلافتِ رسول پر اختلاف:

آپس میں اس بات پر اختلاف پیدا ہو گیا کہ خلافت مہاجرین میں ہویا انصار میں؟ خلیفہ ایک ہی ہویا متعدد؟ اس کی صلاحیتیں کیسی ہونی چاہئیں؟ بحثیت امام وحا کم مسلمین رسول الله طفیح پیلے جیسی ہی کچھ صلاحیتیں ہوں یا ان سے کم اور مختلف؟

ابن اسحاق نے کہا: رسول الله طفی الله علیہ انتقال فرمایا تو انصار سعد بن عبادہ کے ساته مسقیفتهٔ بنی ساعده میں علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحه بن عبید الله، بیت فاطمه میں ..... اور بقیہ مہاجرین ابو بمرصدیق ری این المجھین کے پاس مع اسید بن حفیر بی عبدالا مہل میں ا تھے ہو گئے۔ 🛭 اور ایک بڑے فتنہ کا خوف پیدا ہو گیا جو پیش آ جاتا تو بھی جائے تعجب نہ تھا۔ كوئي بردي شخصيت اور وه بهي رسول الله الطيط الله المسلمة المنت على خلاف چور جائے تو اسے سطرح پُر کیا جاسکتا ہے؟ خاص طور سے الی صورت میں جب کہ آپ ہے شدید محبت رکھنے والے سیّدنا عمر ڈالٹھئ جیسے لوگ موجود ہوں جن کے ذہن و د ماغ میں سیہ بات تھی کہ آپ کوموت آئی نہیں سکتی اور ہر صحابی رسول اکرم مضی کیا ہے جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور یبی لوگ تھے کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے سے پہلے اُ چک لیتے اور زمین کی بجائے کسی نہ کسی صحالی کے ہاتھ میں آیا کرتا تھا۔روئے زمین پر کوئی الی قوم وملت پیدانہیں ہوئی جس نے اپنے نبی اور قائد سے اتن محبت کی ہوجتنی صحابہ کرام نے آپ سے کی ہے۔ آپ سے انہیں عشق ومحبت الیی تھی اور ان کے قلوب و اذہان میں آپ کی الیمی ہیب طاری تھی کہ آپ کے تواضع وانکساری کے باجودوہ نظر بھی اُٹھا کرنہیں دیکھ پاتے تھے۔اس لیے آپ کی وفات کا ایساصدمہ جس ہے بہت سے صحابہ کرام وقتی طور پرشدت غم سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں تو کوئی حرت و تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ آپ ہی کے دستِ مبارک سے

مصدر سابق و سنن ترمذی و حدیث: ۱۰۱۸ -

۵ سیرة ابن هشام: ۲/ ۲۰۱-

سے گراسلام میں اخلاف کے اُمول و آ داب کھی گئی گئی گئی سے دی و 52 میں ہوئی تھی کیکن شد ہے جن اور مکرب فراق کے انہیں دنیاوی عزت اور اخروی سعادت حاصل ہوئی تھی کیکن شد ہے جن وغم اور مکرب فراق کے باوجود انہوں نے بیدآ یت بردھی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ اللَّهُ اللللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللل

پھر صحابہ کرام اپنے بکھرے معاملات کی ترتیب و تنظیم، دائمی دعوت اسلام کی حفاظت، اور اسباب فتنہ کے سد باب کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔

خلافت و قیادت کے صحیح حق دارسیّد تا ابو بکر صدیق بناتی اور پھرسیّد نا عرفاروق بناتین تھے اور ان کی طرح کی دوسرے پرلوگوں کی نظر نہیں انھی تھی۔اس لیے کہ سیّد نا ابو بکر صدیق بناتین رسول اللہ سلطے آئی ہے وزیر ، رفیق بجرت اور آپ سلطے آئی کی محبوب زوجہ کے والد محرّم سے اور براہم معاملے بیں آپ کی نثر کت ضووری تھی۔سیّد نا عمر فاروق بناتین کی بھی وہ متاز شخصیت تھی براہم معاملے بیں آپ کی نثر کت ضووری تھی۔سیّد نا عمر فاروق بناتین کی باک فاک آلود بس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت وشوکت تھی جس نے مشرکین کی ناک فاک آلود بس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو عزت و مشوکت تھی جس نے مشرکین کی ناک فاک آلود کر دی اور جس کی رائے کو تا ئید ربانی حاصل تھی۔ احادیث بیں اکثر آتا ہے کہ رسول اللہ سلطے آئے آتے ہے کہ رسول اللہ سلطے آئے آتے اور ان کے ساتھ ابو بکر وعمر بناتی آئے شے۔ رسول اللہ سلطے آئے اور ان کے ساتھ ابو بکر وعمر بناتی آئے آئے نے خروہ فرمایا اور ان کے ساتھ ابو بکر وعمر بناتی آئے آئے۔ رسول اللہ سلطے آئے اور ان کے ساتھ ابو بکر وعمر بناتی آئے۔

الیی صفات اس حادثہ کا اثر کم کردیتی ہیں، جن سے قدم لڑ کھڑانے لگیں اور دلوں کا عالم زیروز بر ہونے گئے۔ اگر چہ اس خلاف کا احساس جو ایسے مواقع پرنظر آتا ہے وہ اتنا حوصلہ

ہے. تھے جیسے کہ وہ عہد رسالت میں تھے۔

راویوں نے بیان کیا ہے کہ ایک محف سیّدنا ابو بکر صدیق وسیّدنا عمر فاروق بڑا تھ کے پاس
آیا اور اس نے کہا کہ انصار سعد بن عبادہ بڑا تھ کے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہیں۔اگر
لوگوں کے اُمور سے آپ حضرات کو کچھ دلچیں اور ضرورت ہے تو ان کا معالمہ بڑھنے سے پہلے
وہاں پہنچ جا ئیں۔ بی خبران دونوں حضرات کو ایسے وقت ملی جب کہ رسول اللہ مطاق آئے کی جبیز د
عفین بھی نہ ہو سکی تھی۔سیّدنا عمر بڑالٹو نے کہا کہ میں نے ابو بکر صدیق بڑالٹو سے عرض کیا کہ
چلیے ہم اپنے انصار بھائیوں کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔اس کے بعد کا واقعہ خود سیّدنا
عمر بڑالٹو کی زبان سے ساعت فرمائے:

'' انسار نے سقیفہ بی ساعدہ میں اپنے اشراف اور معززین کے ساتھ اجتماع کر کے ہماری مخالفت کی تو ہم ان کے یہاں پنچے۔ وہاں ہمیں دو صالح حضرات لئے۔ جنہوں نے قوم کا رجحان بتلایا اور پوچھا کہ اے مہاجرو! کہاں کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہاں کہ ہم اپنے انسار بھائی کے پاس جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے وہاں جانے ہے ہمیں منع کیا اور کہا کہ وہاں مہاجرین کا جانا ٹھیک نہیں۔ آپ لوگ بس اپنا فیصلہ کریں۔ ہم نے جواب دیا بخدا ہم تو ضرور جا کمیں گے اور ہیکہہ کرسقیفتہ بی ساعہ پنچے۔ دہاں ہم نے ایک خص کود یکھا جو چا در لیلیے ہوئے ہے۔ کرسقیفتہ بی ساعہ پنچے۔ دہاں ہم نے ایک خص کود یکھا جو چا در لیلیے ہوئے ہے۔ اس کے بارے میں پوچھا گیا تو لوگوں نے بتلایا کہ بیسعد بن عبادہ وہائش ہیں۔ میں نے کہا آئیس کیا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ آئیس کچھ نکلیف اور درد ہے۔ پھر ہم

### سن اخلاف كا أمول و آواب المحرك المحرك و 54 كا محرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك المحرك الم

نے ان کے خطیب کی بات سننے بیٹھ گئے جس نے انسار کے ایسے فضائل و آثر بیان کیے جن سے میمعلوم ہو کہ انسار دوسرول کے مقابلہ میں خلافت رسول مشام آثار ہیں۔''

یہاں ایک نکتہ برغور سیجھے۔انصار مدینہ منورہ کے اصل باشندے ہیں اور انہیں کی غالب اگر بیت بھی ہے۔انہوں نے ہی مہاجرین کو پناہ دی۔ان کی مدد کی۔گھر بار دیا اور اسلام کے لیے گھروں سے پہلے اپنے دلوں کے دروازے کھول دیے۔کوئی ایبا مہاجر نہیں جس کا کوئی انصاری بھائی نہ ہواور جس کے اس پر احسانات نہ ہوں۔

اگر مسله خلافت پر کتاب الله یا سنت رسول ( مسئی کوئی نص یا واضح تھم ہوتا تو اس کے فیصلہ سے یہ معاملہ صاف ہو جاتا اور اختلاف بھی ختم ہو جاتا \_ لیکن کوئی ایسی چیز پہلے سے موجود نہ تھی اس لیے سوائے اس کے کوئی صورت نہ تھی کہ کوئی ایسا مقتدر اور بااڑ محف سمامنے آئے جو حکمت و مہارت کی ساری خوبیوں سے مزین ہواور آ داب اختلاف سے واقف ہو۔ عقلی سطح پر بھی ایسی معتدل اور پر سکون گفتگو کر سکے جو فریقین کے درمیان اچھے جذبات و احساسات پیدا کر سکے جس سے حائل خلیج دُور ہواور اس بحران سے نکلا جا سکے۔ یہ سارے خیالات سیّدنا عمر کے ہیں۔

'' انسار کا خطیب جب خاموش ہوگیا تو میں نے جو باتیں سلیقہ سے کہنے کے لیی
دل میں سوچ رکھی تھیں انہیں کہنا چا ہا لیکن سیّدنا ابو بکر نے مجھے روک دیا۔ انہیں
میں ناراض نہیں کرسکتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ صاحب علم و وقار تھے۔ انہوں
نے جب بولنا شروع کیا تو بخدا! ارتجالا ہی وہ ساری باتیں جو میں نے بہت سوچ
سمجھ کر ذہن میں مرتب کی تھیں بالکل ویسے ہی یا اس سے اجھے ڈھنگ سے آپ
نے بیان فرما دیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا: اپنے اندر جن خوبیوں کا آپ نے
ذکر کیا اس کے آپ بورے اہل ہیں۔ اس کے علاوہ انسار نے دین اور اپنے
مہاجرین بھائیوں کے لیے جو بچھ کیا تھا ان کی تائید اور پھر تعریف کی اور پچھالیے

فضائل اور منا قب کا بھی ذکر فرمایا جوان کے خطباء بیان نہ کر سکے تھے۔اس کے بعد انسار خطباء کے دائرہ سے نکل کر آپ نے فرمایا: معاملہ صرف مدینہ منورہ کا نہیں آج سارے جزیرۃ العرب پر اسلام سابی آئن ہے۔ مدینہ طیب میں مقیم مہاجرین اپنے انسار بھائیوں کی فضیلت و برتری کا اعتراف کرتے ہوئے آئیں مستحق خلافت سمجھ لیس جب بھی بقید الل عرب غیر قریثی کی خلافت سلیم نہیں کر سنتے اور جب تک ہمارا اتحاد برقرار نہیں رہے گا اس وقت تک ہم جزیرۃ العرب سے باہر دعوت اسلام نہیں پھیلا سکتے۔اسلام کے عروج واقبال دلوں کی ہم آ ہنگی مروری ہے۔ اسلام کے عروج واقبال دلوں کی ہم آ ہنگی مروری ہے۔ " اس کے بعد آپ نے دوایسے قریشیوں یعنی عمر فاروق اور ابو عبیدہ وٹائی جن کی فضیلت و بزرگ کے بھی قائل تھے اس میں سے سی ایک کے عبیدہ وٹائی دعوت دی اور خود اس سے کنارہ شی اختیار کرئی۔ "

سيّدنا عمر فاروق خالفهٔ كہتے ہيں:

''اس انتخاب (لیمی عمر وابوعبیده کی نامزدگی) کے علاوہ جھے آپ کی ہر بات پند
آئی۔ بخدا! میرے کی اقدام سے میری گردن ماردی جائے جس سے مجھ پر کوئی
گناہ عائد نہ ہو۔ یہ چیز میر نزدیک اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جھے الی
قوم کا حکم ان بنایا جائے جس میں ابو برجیسی عظیم شخصیت ہو۔
پھر انصار کا ایک دوسر اخطیب اس ارادہ سے اُٹھا کہ پہلے ہی خطیب کے دائر کے
تک اس موضوع کو تھنج لائے۔ اس نے کہا: اے قریش! ایک امیر ہمارااور ایک
تہرارا ہونا جا ہے۔ عمر فاروق ڈوائٹ کہتے ہیں کہ اس تجویز کے بعد چہ کی گوئی بڑھ گئی، آوازیں بلند ہونے لگین جن سے اختلاف کا خطرہ پیدا ہوگیا۔ •
میں نے ابو بحر ڈوائٹ سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ بڑھا ہے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا یا

من اخلاف عن اخلاف كامول وآ داب كالمراج المحالية و 56

اور میں نے بیعت کی۔ پھر مہاجرین نے اور انصار نے بھی بیعت کرلی۔ •
اژ دہام اتناز بردست ہوا کہ انصار کے نامز دخلیفہ سعد بن عبادہ کی جان کوخطرہ پیدا
ہو گیا۔ ابو بکر صدیت بڑائٹن کی بیعت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے
ہو گیا۔ ابو بکر صدیت زائٹن کی بیعت کے لیے لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے
ہوئے بے اختیاری اور لاعلمی میں گویا ان کی جان کے دریے ہو گئے۔''ہ

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے اس اختلاف کوختم کر دیا۔ دلوں میں کوئی بغض و کینہ نہ پیدا ہونے دیا اور نہ کوئی ایسی بات باقی رہی۔اس طرح مسلمانوں کا اتحاد برقرار رہا تا کہ پیغام حق وصدافت روئے زمین کے ہرگوشے میں پہنچ جائے۔

#### سم مانعین زکوة سے جنگ:

یہ چوتھا بڑا اور اہم معاملہ تھا جس کے بارے میں سحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ اپنے حسن نیت اور اُصول و آ دابِ اختلاف پڑمل کرتے رہنے کی وجہ سے اس پر بھی انہوں نے قابو پالیا۔ رسول اللہ مستقالیہ کے بعد سیّدنا ابو بکر صدیتی زبائی کی بیعت خلاف کے بعد بعض نومسلم قبائل مرتد ہو کرمسیلمہ کذاب وغیرہ جیسے مدعیانِ نبوت کے تابع بن گئے۔ بچھ قبائل نے نماز اور زکو ق ہی سے انکار کر دیا۔ اور پچھ نے صرف ادائیگی زکو ق روک دی۔ کبرو نخوت کی وجہ سے سیّدنا ابو بکر صدیتی وَاللَّهُ کُوز کو ق دینے سے انکار کیا۔ شیطان نے آئیس یہ تاویل فاسد بنلا دی کہ شریعت میں صرف رسول اللہ طافے آئے ہی کوزکو قادا کی جاسکتی ہے کیونکہ تحصیل زکو ق برائے تعلیم و تزکیہ، اور دعا کا خطاب صرف آ ہے، بی سے تھا:

﴿ حُنَّ مِنُ آمُوَالِهِمْ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَيِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوتَكَ سَكَنَّ لَهُمْ وَ اللهُ سَوِيْعٌ عَلِيْمٌ ٥ ﴾ (التوبه: ٣٠١)

"ان كى مال سے تم ذكوة لوجس سے تم أنہيں سقر ااور پاك كرواوران كے ليے دعائے خير كرو يتم ارى دعا ان كے دلوں كا چين ہے اور الله سنتا جا نتا ہے ـ "

سيرة ابن بشام:۲/۲۵۲\_۱۲۱\_

<sup>🛭</sup> مصدرسابق۔

مانعین زکو قریہ بھول گئے یا ان کا تجابل عارفانہ تھا کہ بیخطاب صرف رسول الله مطفظ آیا ہے کہ آپ کو بیہ کونیس بلکہ آپ کے بعد جوبھی خلیفہ اور نائب ہوا ہے بھی شامل ہے۔اس لیے کہ آپ کو بیہ خطاب بحثیت حاکم وامام مسلمین ہے اور زکو قالے کر اس کے مستحقین تک پہنچانا ، معاشر کے منظم وگرانی میں اقامت حدود وغیرہ جیبا ایک داخلی معالمہ ہے جس کی ذمہ داری رسول الله مطفح آیا ہے بعد مسلمانوں میں آپ کے نائبین تک منطق ہوتی رہے گی۔

رسول الله مطفی آن سے بیعت کرنے والا ہر مسلمان ، نماز وز کو ق کی ادائیگی کی ہیں بیعت کرتا تھا جس سے ان دونوں کے درمیان تفریق کا جواز بھی نہیں پیدا ہوسکتا۔ خلیفہ کوّل سیّد تا ابو بحرصد این بڑائی ہر حال میں یہ چاہتے تھے کہ اشاعت اسلام کی رفتار بدستور جاری رہاس لیے انہوں نے مانعین زکو ق سے جنگ کا فیصلہ کیا تا کہ وہ تو بہ کر کے ادائیگی زکو ق پر آ مادہ ہوجا کیں اور پھر دائر و اسلام میں داخل ہو کر رسول الله مطفی آنے سے کیے ہوئے ہر عہد کی پابندی کریں۔

خلیفۂ اوّل کے اس موقف اور سیّدنا عمر فاروق وَاللّٰهُ جو ابتداء میں مانعین زکوۃ سے جنگ جائز نہیں سمجھتے تھے ان دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ جس کے بارے میں سیّدنا ابوہ بریہ وَاللّٰهُ فرماتے ہیں:

'' جب رسول الله مطفيطَقِ كا انقال ہوا اور سيّدنا ابو بكر صديق برنائي كى خدمت ميں بعض اہل عرب كے كفر وعصياً ن كا مسّله در پيش ہوا تو سيّد ناعمر واللها نے كہا كه رسول الله عظيمَ آيا نے ارشا وفر ما دیا ہے:

((أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا: لا اله الا الله. فمن قالها فقد عصم منى ماله و نفسه الا بحقها. و حسابه على الله تعالىٰ.))

تو جب بيلوگ لا الله الله پڑھ كراس دنيا ميں اپنے جان و مال كى امان يا پيك

ہیں تو پھر آپ ان سے کسے جنگ کر کتے ہیں؟ سیّدنا ابو بکر فاضو نے اس کا جواب دیا: بخدا! ہیں نماز و زکوۃ کے درمیان تفریق کرنے والوں سے جنگ کروں گا اس لیے کہ زکوۃ مال کاحق ہے۔ اگر وہ ان بکریوں کوبھی روک دیں جنہیں رسول اللہ منظے ایک کو دیتے تھے جب بھی ہیں ان سے جنگ کروں گا۔ سیّدنا عرفر ماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فاٹھا کا شرح صدر دیکھ کرمیں نے سجھ لیا کہ سیّدنا عرفر ماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فاٹھا کا شرح صدر دیکھ کرمیں نے سجھ لیا کہ بین حق اور سی ہے۔ " •

ا بن زید کہتے ہیں کہ نماز اور ز کو ۃ دونوں فرض ہیں۔ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں اور بھرانہوں نے بیآیت پڑھی:

﴿ فَإِنْ تَا أَبُوا وَ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَالتَّوا الزَّكُوةَ فَإِخُوَانُكُمْ فِي اللِّيْنِ ﴾ (التوبه: ١١)

'' پھراگر وہ تو بہ کر کے نماز پڑھیں ، زکوۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔'' اس طرح بغیر زکوۃ کے نماز کی قبولیت اس نے ردّ فرما دی اور پھر انہوں نے کہا: اللہ تعالی سیّد نا ابو بکر صدیق وٹاٹیئڈ پر رحمتوں کی بارش برسائے۔ وہ کتنے بڑے فقیہ تھے۔ اس سے نماز اور زکوۃ میں تفریق کرنے والوں سے جنگ پر اصرار کی طرف اشارہ ہے۔۔

سیّدنا ابو برصدیق بن الله اورسیّدنا عمر فاروق بن الله کو درمیان اختلاف کا سبب به تھا کہ سیّدنا عمر بن الله اوران کے ہم خیال اصحاب نے حدیث کے ظاہر لفظ سے بیہ بھا کہ محش شہاد تمین کا اعلان کر کے اسلام قبول کر لینے سے ہی جان و مال کی امان اورا یے کلمہ کو سے جنگ حرام ہو جاتی ہے۔ اورسیّدنا ابو بمرصدیق بن الله نے حدیث کے اس مکر سے " إلا بحقها" پر توجہ مرکوز کی اور زکوۃ کو ایباحق مال سمجھا جس کے انکار اور عدم ادایگی پر اصرار سے جان و مال کی مفاظت ختم ہو جاتی ہے۔ بہت می آیات و احادیث میں نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ بیان

<sup>🗗</sup> مرجع سابق : ۲۱۱/۳\_

<sup>🗗</sup> تفسیر طبری: ۱۰/ ۲۲۔

کیا گیا ہے جس سے آپ نے یہی سمجھا کہ ان دونوں کا تھم کیساں ہے جن میں کوئی تفریق نہیں کی جاسکتی ہے۔

نماز کے اٹکارکوار تداد وا تباع مدعی نبوت کی دلیل سیصنے پر اتفاق ہے تو اٹکارز کو ہ کو بھی دلیل ارتداد سیم کرنی جا ہے کہ کرنی جا ہے یہی وہ صیح اجتہاد ہے جس سے سیّد تا ابو بکر صدیق بڑائنے نے مانعین زکو ہ کے ارتداواور ان سے جنگ تاوقتیکہ وہ تو بہ کر کے ادائیگی زکو ہ قبول نہ کرلیں ، کی فرضیت پر ہاتی صحابۂ کرام کو آپ نے مطمئن اور راضی کیا۔ •

اس ویجیدہ مسلد کا اختلاف اس طرح ختم ہوا کہ مانعین زکو ۃ اور مرتدین سے جنگ پر صحابہ کرام کا اتفاق ہوگیا اور دفاع اسلام کے لیے ان خلصانہ سرگرمیوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے جو اسلام کو فکست تو نہ دے سکیں گر وہ اس کے ایک ایک رکن کو توڑنا چاہتی تھیں۔ اگر صدیق اکبراور اصحاب رسول میلی کی بیر قوت صدیق اکبراور اصحاب رسول میلیک کیا بیر جرائت مندانہ موقف نہ ہوتا تو شاید اسلام کی بیر قوت وشوکت نہ ہوتی اور وہ حرین طبین میں محدود ہوکررہ جاتا اور فتنہ وار تداوسارے جزیرۃ العرب

من سجيل جاتا۔ 🍳

## ۵ بعض فقهی مسائل میں اختلاف:

وہ اہم معاملات جن کا اپنے وقت میں فیصلہ ہو گیا آئیں چھوڑ کر دوسرے اختلافی مسائل
کا جائزہ لیس تو آ داب اختلاف کے جیرت آگیز مناظر سامنے آتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک
دوسرے کی تعظیم و تو قیر کرتے تھے۔ نہ کورہ اختلافات کے علاوہ مرتد قیدی عورتوں کے مسئلہ پر
سیّدنا ابو بکرصدیق وسیّدنا عمر کے درمیان اختلاف تھا۔ جس میں اپنے دور خلافت میں سیّدنا عمر
نے سیّدنا ابو بکر کے فیصلے کے خلاف آئیس آزاد کر کے ان کے مردوں کے حوالہ کر دیا۔ سوائے
ان کے جن کے مالک سے کوئی اولاد ہوگئ ہو۔ جیسے محمد بن علی زوائیڈ کی مال خولہ

سیّدنا ابو بحروسیّدنا عرم ظلجها کے مباحثه اور اتو ال علماء کی تفصیل کے لیے ملاحظه فرمائی: نیـل الاوطار باب الحث علی الزکونة و التشدید فی منعها: ۱۲ ۱۷۰ وغیره۔

<sup>€</sup> البدايه والنهاية : ٣١١/٦ وويكركت تاريخ بين اس كاتفيلات لما حظ فرما كين

حراكام عى اخلاف ك أمول و آداب كالمراكز المام على اخلاف ك أمول و آداب كالمراكز المراكز المراكز

بنت جعفر حنفیہ جو انہیں قید یوں میں سے تھیں۔اسی طرح مفتوحہ اراضی کی تقسیم پر بھی اختلاف تھا۔سیّد نا ابو بکرصد بق بڑائٹھ تقسیم کے قائل تھے اور سیّد ناعمر بڑائٹھ کی رائے وقف کی تھی۔

عطیات میں ترجیج کے مسلہ پر بھی دونوں حضرات میں اختلاف تھا۔ سیّدنا ابو بکر عطیات میں مساوات اور سیّدنا علی اس میں ترجیح کی رائے رکھتے ہے اور اس پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ سیّدنا عمر نے سیّدنا علی وظافیۃ کواپنے بعد خلیفہ نا مزونہیں کیا۔ جب کہ سیّدنا ابو بکر صدیق وظافیۃ نے انہیں نا مزد کیا تھا۔

بہت سے مسائل فقہ میں ان کے درمیان اختلاف تھا۔ • لیکن اس کے باد جود دونوں میں محبت اور تعلق خاطر بردھتا ہی رہا۔ چنا نچہ آپ نے سیّدنا عمر کو خلیفہ نا مزد کیا تو بچھ مسلمانوں نے کہا آپ نے ہمارا خلیفہ عمر کو بنا دیا جن کی تخق آپ جانتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اگر آپ سے اس کا سوال کرے تو کیا جواب دیں گے؟ اس وقت آپ نے فرمایا: میں کہوں گا خدایا! تیرے سے سے اسے سے ایجھے بندے کو میں نے ان کا خلیفہ بنایا۔ •

کسی نے سیدنا عمر من الفیا ہے کہا کہ آپ ابو بکر والفیا سے بہتر ہیں تو آپ رو پڑے اور فرمایا کہ بخدا! ابو بکر کی ایک رات عمر اور آل عمر ہے۔

سیّدنا ابوبکر وعمر فاللیا کے باہمی اختلافات کے بیہ چندنمونے ہیں۔ رائیں تو مختلف ہوئیں گر دل ملے رہے اور چونکہ آنہیں آسانی رسیوں نے جکڑ رکھا تھا اس لیے زمین کی مٹی ان پراثر انداز نہ وہ سکی۔

### عمر فاروق اورعلی مرتضلی وظائم کے چنداختلا فات:

سیّدنا عمر اورسیّدناعلی فطافیا کے درمیان بھی چنداختلافات تھے مگروہ ہمیشہ دائرہ ادب ہی میں رہتے ۔ میں رہتے ۔سیّدنا عمر فطالفہ نے ایک عورت جس کا شوہر غائب تھا اور اس کے یہاں لوگوں کی آمدرو رفت تھی جے آپ نے روکا اور اسے بلا بھیجا۔ قاصد نے عورت سے جاکر کہا کہ چل

الاحكام: ٧٦/٦.
 طبقات ابن سعد: ٣/ ١٩٩ ـ الكامل: ٢/ ٢٩٢ ـ ٢٠٠٠

<sup>🕜</sup> حياة الضبحابة : ١/ ٢٤.

کرسیّدنا عمر فالنی کو جواب دو۔ اس نے کہا: ہائے تبابی! عمر سے کیا مطلب؟ اور پھر ان کی طرف جب چلی تو خوف و گھبراہٹ سے راستے ہی میں در دِ زہ شروع ہوا اور وہ ایک گھر میں داخل ہوگئی جہاں اس نے ایک بچہ جنم دیا۔ لڑکا رو چیخ کر و ہیں مرگیا۔ سیّدنا عمر بخالیّن نے اصحاب رسول الله مطفّاتیا ہے اس سلسلے میں مشورہ کیا۔ بعض نے کہا آپ پر پچھ نہیں۔ آپ ادب سکھانے اور نظام درست رکھنے والے حکران ہیں۔ حصر سے ملی فرالیّن خاموش سے تو سیّدنا عمر فرالیّن نے آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: اگر ان حضرات نے سے کہ طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: اگر ان حضرات نے سے کہ طرف متوجہ ہو کر کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ اگر آپ کی رضا مندی کے لیے ایسا کیا تو وہ آپ کے خبر خواہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا خون بہا آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ کیا تو وہ آپ کے خبر خواہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا خون بہا آپ کے اوپر ہے کیونکہ آپ کی کی وجہ سے اس نے خوف زدہ ہو کر بچہ جن دیا۔ بیس کر سیّدنا عمر بخالیٰ نے تھم دیا کہ یہ بچ کا خون بہا اس کی قوم میں تقسیم کر دیا جائے۔ ©

سیّدنا عمرنے امیر اِلمؤمنین ہوتے ہوئے بھی سیّدنا علی کی صائب رائے تبول فر مالی اور ان کے اجتہاد پرکمل عمل کیا۔ جب کہ دوسرے اصحاب کی رایوں میں آپ کے لیے چھٹکارا موجود تھا۔

## عمر فاروق اور عبدالله بن مسعود والنها كيعض اختلافات:

سیّدنا عبدالله بن مسعود بن الله کاب الله کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور سنت رسول الله بن مسعود بن الله کا الله علی الله بنا کا بنا کا الله بنا کا بنا کا بنا کا بنا کا بنا کا کا بنا کا کا بنا کا

''ہم ابن مسعود اور ان کی مال کو اہل بیت میں سے سجھتے تھے کیونکہ ان کی آ مدورفت آپ کے یہال بہت زیادہ تھی۔

 <sup>•</sup> مسلم باب دیة الحنین: ۱۹۸۲ - ابو داؤد ، نسالی ، ابن حبان، دیکهیس همارا تحریر کرده حاشیه
 المحصول: ۲/ق ۱ / ۷۲ \_\_\_\_ مسلم الاحکام: ۳۳/٦\_

#### المام عى اخلاف كالمول وآ داج المحالية المحالية و 62

سیّدتا ابومسعود بدری و الله نے ایک بارسیّدتا عبدالله بن مسعود و الله کوآتے ہوئے دیکھ ہا:

''میں نہیں جانتا کہ اپنے بعد رسول الله منظ مَلِیّا نے اس آنے دالے سے بواکوئی عالم کتاب وسنت چھوڑا ہو۔ ہم جب غیر حاضر رہتے تو دہ موجود رہتے ، ہمیں جب ردک دیا جاتا تب بھی انہیں اجازت رہتی۔'' •

سیّدنا عرکی جلالت شان اور آپ کا تفقہ سب کو معلوم ہے ۔ سیّدنا عبدالله بن معدود خلائد اُن سیّدنا عرفائله بن معدود خلائلهٔ آپ کے شریک کار تھے ادر بہت سے اجتہاد میں آپ نے سیّدنا عرفائلهٔ کی موافقت بھی فر انی ۔ یہاں تک کہ تشریع اسلامی کے اکثر تاریخ نگار کہتے ہیں کہ آپ سیّدنا عرفائلهٔ سے سب سے زیادہ متاثر تھے۔ان دونوں حضرات کا اجتہاد بھی کیسال ہوتا تھا۔اور فقی مسائل میں آپ سیّدنا عرکی رائے کی طرف رجوع بھی کر لیتے تھے۔ جیسے دادا کی موجودگی میں بھائیوں کو بھی تیرے اور پھر چھے حصد کی تقیم کے مسئلہ میں آپ نے کیا۔ پھ

بہت سے مسائل میں ان دونوں کا اختلاف بھی تھا۔ جیسے سیّد نا ابن مسعود رفی فیڈ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے درمیان کر لیتے تھے اور گھٹنوں پر رکھنے سے رو کتے تھے ۔اگر کوئی فخض اپنی بیوی سے کہے انت علی حو ام ..... تم مجھ پر حرام ہو۔ تو ابن مسعود رفی فنڈ سینر ماتے کہ بیشم ہے اور آپ فرماتے کہ ایک طلاق ہے .....کسی عورت سے کسی فخص نے زنا کیا پھر اس سے شادی کرلی تو سیّد نا ابن مسعود رفی فنڈ کی رائے کے مطابق وہ جب تک ایک ساتھ رہیں زنا کار ہیں اور سیّد نا عرر رفی فنڈ کی رائے تھے کم طابق وہ جب تک میں ساتھ رہیں زنا کار ہیں اور سیّد نا عرر رفی فنڈ کی رائے تھی کہ پہلے زنا اور بعد کا عمل نکاح سے مدی ا

شیخ ابن تیمید مراطعہ نے لکھا ہے کہ ان کے درمیان سومختلف فید مسائل تھے اور ان میں سے چار کا ذکر بھی کیا ہے۔ € ان اختلافات کے باوجود ان دونوں حضرات کی باہمی محبت و

<sup>🛭</sup> الاحكام: ٢١٢٩\_

۵ مسلم الاحكام: ٦٣/٦.

<sup>4</sup> اعلام الموقعين: ٢١٨/٢\_

١/١٤ ألاحكام: ١١/١٦

سیّدنا ابن مسعود رفی این کے پاس ایک روز دوآ دمی آئے ، ان میں سے ایک نے سیّدنا عمر
سے اور دوسرے نے کسی اور صحابی والی سے آئی سے تم آن حکیم پڑھا تھا۔ پہلے مخص نے آپ سے کہا
کہ مجھے عمر بن خطاب والین نے پڑھایا ہے۔ بیس کرسیّدنا ابن مسعود والین دو پڑے ، ان کا
دامن آنسوؤں سے تر ہوگیا اور فرمایا: سیّدنا عمر والیّد نے تمہیں جس طرح پڑھایا ہے اسی طرح
پڑھ کر مجھے سناؤ۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں داخل ہوکرکوئی نکل نہیں سکتا تھا۔
پڑھ کر مجھے سناؤ۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے جس میں داخل ہوکرکوئی نکل نہیں سکتا تھا۔
آ یہ کے انتقال سے وہ قلعہ ٹوٹ کر بھمرگیا۔ •

سیّد تا ابن مسعود فرالیّن ایک روز آئے اورسیّد تا عمر فرالیّن تشریف فرما ہے۔ آپ کو آئے ہوئے دیکے در کی کرسیّد تا عمر فرالیّن ایک روز آئے اورسیّد تا عمر فرالیّن درسری روایت میں ہوئے دیا ہوں۔ کا سیّد نا عمر فرالیّن کی ہوئا میں یہ تھی سیّد نا ابن مسعود تعظیم و تو قیر - بعض مسائل ان کے اختلاف کے باوجود ایک دوسرے کی محبت و تعظیم میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ان غیر معمولی و اقعات سے ہمیں ایسے اُصول و دوسرے کی محبت و تعظیم میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ان غیر معمولی و اقعات سے ہمیں ایسے اُصول و آ داب سیسے جا ہیں جو اختلافی مسائل کے لیے شعر راہ ٹابت ہو سیسیں۔

#### ابن عباس اور زيد بن ثابت والنها كا اختلاف:

صحابہ کرام کے آ داب اختلاف کے مزید شواہد کے لیے چند اور اختلافی مسائل پیش کیے جارہ ہیں۔ سیدنا ابن عباس کی رائے سیدنا ابو بکر صدیق بڑھ اوریگر بہت سے صحابہ کی طرح ہو اب کے سیدنا ابن کی طرح ہوائی بہنوں کی وراثت ساقط ہو جاتی ہے اور سیدنا زید بن ثابت کی سیدنا ابن مسعود بڑھ اور ایک جماعت صحابہ کی طرح بدرائے سیدنا زید بن ثابت کی سیدنا ابن مسعود بڑھ اور ایک جماعت صحابہ کی طرح بدرائے تھی کہ دادا کی موجود گی میں بھی بھائی وراثت پائے گا اور مجوب نہ ہوگا۔ سیدنا ابن عباس بڑھ اسے نے ایک روز کہا: کیا زید خدا سے نہیں ڈرتے جنہوں نے لڑے کے لڑے کو تو لڑکا بنا

الاحكام: ٦١ /٦...

۲۹۱/۳: ابن سعد: ۱۲۱/۶. و حياة الصمحابة: ۲۹۱/۳.

# معرفر الملام مي اخلاف كأمول وآواب هي اخلاف كأمول وآواب هي اخلاف كالمحافظة المعرفية المعرفية

دیا مگر باپ کے باپ کو باپ نہیں بنایا۔ اور پھر کہا میں چاہتا ہوں کہ حصہ کے اس مسئلہ میں جو لوگ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں وہ اور میں سبھی جمع ہو کر اللہ سے دعا کریں ، گڑ گڑا کیں اور کہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ •

صحابۂ کرام کے فقہی اختلافات کی بیر مثالیں ہم اس لیے نہیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کی سمبرائی میں اُتر کر ان کی اصل حد تک پینچیں۔ بلکہ ہمارا مقصد بیہ ہے کہ یہ فراموش شدہ اُصول و آواب ہم پھر ذہن میں تازہ کر کے ان کی مدد سے فقہی اختلافات حل کریں اور انہیں اپنے معاملات میں استعال کر کے اپناوہی اسلوب حیات بنالیں۔

سیّدنا ابن عباس وظی جنهیں اپنے ندکورہ اجتباد کی صحت اور سیّدنا زید دو النین کے اجتباد کی غلطی پراتنا کامل و و ق اان کاحسن کرداریہ قا کہ ایک بارسیّدنا زید بن ثابت دو النین کو انہوں نے تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ان کی سواری کی رکاب قعام کی اور ساتھ ساتھ چلئے گئے۔ سیّدنا زید دو النین ایس سیّدنا زید دو النین اور ایسا نہ کریں۔ سیّدنا ابن عباس وظی نے کہا: اے فرزندعم رسول (ملینے النین کی سی سی ایس کی سی اور ایسا نہ کریں۔ سیّدنا ابن عباس وظی نے کہا: آب اپ ہی سی سی ایس سیّدنا ابن عباس وظی ایسا ہی کریں۔ اس پرسیّدنا زید دو النین نے کہا: آب اپ اپنے ہاتھ برھا کی ۔ سیّدنا ابن عباس وظی نے کہا: آب اپ ہی سی سی اہل بیت نبی کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا تکم اور تعلیم دی گئی ہے۔

سیّدنا زید رات کو کا انتقال ہوا تو سیّدنا ابن عباس رات کا انتقال ہوا تو سیّدنا ابن عباس رات کا انتقال ہوا تو سیّدنا ابن عباس رات ہوتا ہے۔ آج علم کا بہت زیادہ حصد فن ہوگیا۔ ا

حاشيه المحصول: ١٢ ق ٧٦/٧ و ١٢ ق ١١ ٨١٠ ـ

<sup>2</sup> كنز العمال: ٣٧/٧\_ حياة الصحابة: ٣٠/٣

<sup>3</sup> علام الموقعين: ١٨١/١\_

<sup>4</sup> سنن البيهقي: ٢١١/٦ المحصول: ٢/ق ٢/ ٧٧\_

مشکل مسائل کے حل کے لیے سیّدنا عمر سیّدنا ابن عباس بٹاٹھ کو بدری وغیر بدری شیوخ انصار ومہاجرین وغیرهم کے ساتھ بلایا کرتے تھے۔ •

اختلافی مسائل فقہ اور ان میں اپنے مسلک کے اظہار کے لیے صحابہ کرام کا جوطر زعمل تھا ان کی تلاش وجتجو کرنا چا ہیں تو گئی ایک کتابیں تیار ہو جا ئیں لیکن ہم یہاں ان کے صرف چند نمو نے پیش کرنا چاہتے ہیں تا کہ ہمیں وہ آ داب نظر آ جا ئیں جن کی آغوش میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجعین نے پرورش پائی اور اس کا بھی اچھی طرح علم ہو جائے کہ وہ کس طرح ہر صال میں آ داب اختلاف کا التزام کیا کرتے تھے۔

صحابہ کرام کے درمیان اختلافات اور پھر جنگوں کے جو حادثات پیش آئے جن کے اسباب وعلل کا صحیح علم صرف خدا ہی کو ہے اس عالم رستا خیز میں بھی انہوں نے اہل علم ونضل کے مقام و مرتبہ کو فراموش نہ کیا۔ ان عظیم فتنوں میں بھی ہزرگوں کے مناقب و ماٹر ان کی نظر سے اوجھل نہ ہو سکے ۔۔۔۔۔ یہ ہیں سیّدنا علی رفائٹ جن کے بارے میں مروان بن تھم نے کہا: میں نے علی جنگ جمل کے روز بھی وہ ہمارے ولی تھے۔ ان کا منادی آواز دیتا تھا: کسی زخمی کو نہ مارا جائے اور نہ اس کا کام تمام کیا جائے۔ 🌣

جنگ جمل کے بعد عمران بن طلحہ ایک روز سیّدناعلی کے پاس گئے تو انہیں خوش آ مدید کہہ کر قریب کرتے ہوئے کہا: میری تمنا ہے کہ مجھے اور آپ کے باپ کو اللہ تعالی ان میں سے بنائے جن کے بارے میں اس نے کہا ہے:

﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِ هِمْ مِّنْ غِلِّ إِخْوَانَّا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ٥ ﴾ (الحجر: ٤٧)

"اوران كے سينوں ميں جو كينے تھے سب ہم نے تھنج ليے ۔ تختوں پرروبرو بيٹھے وہ آپس ميں بھائي ہيں۔"

**<sup>1</sup>** مصنف عبدالرزاق: ٢٨/١١\_ رقم: ٣٠٤٨٩\_ المحصول: ٢/ ق ١ / ٢١٧\_

<sup>2</sup> حياة الصحابة: ١٢/٣\_

#### 

اس کے بعد سیّد ناطلحہ کے گھر والوں کے بارے میں فرداً فرداً پوچھنا شروع کیا۔ برادر زادے بچے اوران کی مائمیں کیسی ہیں؟ فلاں کا کیا حال ہے؟ فلاں کس طرح ہے؟

رادے پر دوروں اللہ منظم آتے کی صحبت کا شرف حاصل نہیں تھا اور وہ اصحاب رسول (منظم اللہ عظمت وشرافت کو اچھی طرح نہیں جان سکے تھے۔ انہیں تعجب ہوا کہ ۔۔۔۔۔۔ دوآ دمی جو فرش کے کنارے بیٹھے تھے وہ بول اُٹھے: اللہ انصاف فرمائے۔ کل انہیں سے جنگ کررہے تھے اور پھر جنت میں ان کے بھائی ہو جاؤگے؟ اتنا سننا تھا کہ سیّد ناعلی رفائٹ نے غضب ناک ہو کر فرمایا: اُٹھ جاؤاللہ کی زمین سے دُوری اور تابی و بربادی رکھنے والے۔ میں اور طلحہ جنت میں اس طرح قریب نہ ہول گے تو کون ہوگا؟ کون ہوگا؟ گ

کسی نے جنگ جمل میں آپ کے خالفین کے بارے میں سوال کیا۔ کیا وہ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ شرک سے وُور رہے۔ اس نے پھر پوچھا: کیا وہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا: منافقین اللہ کو بہت کم یاو کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے سوال کیا: پھروہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے بھائی! جنہوں نے ہم سے بغاوت کی۔ ●

سیّدناعلی بن یاسر جو جنگ جمل میں اُمّ المؤمنین سیّدہ عائشہ وُلاَثنها کے موقف کے خلاف سیّدناعلی بن یاسر جو جنگ جمل میں اُمّ المؤمنین سیّدہ عائشہ وُلاَثنها کے سامنے کئی نے سیّدہ صدیقہ وُلاَثنها کے بارے میں پچھ کہا تو انہوں نے غصہ کے عالم میں اسے ڈانٹا۔ چپ ہو جا! بھو نکنے والے فتیج آ دمی! کیا تو رسول الله طبیعاً آئے کی محبوب زوجہ کو ایڈا پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ جنت میں بھی آ پ کی زوجہ محتر مدر ہیں گی۔ انہوں نے امن کی راہ اختیار کی۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیا وآ خرت میں آ پ کی محبوب زوجہ ہیں۔لیکن الله تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ہمارا امتحان لیا کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں یا خدا کی۔ ●

اس سے بلند نمونۂ ادب اور کیا ہوسکتا ہے؟ جوایسے انسانوں نے پیش کیے جن کے

طبقات ابن سعد: ۲۲٤/۳ حياة الصحابة: ۱۳/۳.

<sup>🗗</sup> سنن البيهقي: ١٧٣/٨\_

<sup>3</sup> مصدر سابق. كنز العمال: ١٦٦/٧. حياة الصحابة: ١٤/٣.

درمیان مشیعت خداوندی سے آپس میں شمشیر زنی اور نیزہ بازی ہو چکی تھی لیکن جونور انہوں نے شم نبوت سے پایا تھا، وہ ان کے دلول کو جگرگا تار ہا جس سے کینداور بغض و صد کی ظلمتیں ان کے قریب نہ آسکیں اور ادب اختلاف کی اتنی عظیم الثان مثالیں انہوں نے پیش فرما دیں۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ

### سيّدناعلي كي تعريف سے سيّدنا امير معاويه ظافي كا كريه و بُكا:

ابوصالے نے کہا کہ ایک روز ضرار بن ضمر ہ کنانی سیّدنا امیر معاویہ ڈٹاٹنڈ کے پاس آئے تو آپ نے ضرار سے کہا کہ علی ڈٹاٹنڈ کے کچھ اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا: امیر المؤمنین! مجھے معاف رکھیں ۔ آپ نے کہا: نہیں آپ بیان کرو۔ ضرار نے کہا: جب کچھ بتانا ضروری ہی ہے توسنیں:

" بخدا وہ ایک بلندنظر دُور اندیش اور ایک طاقت ور انسان تھے۔ ان کی بات فیصلہ کن اور تھم عادلائے ہوتا تھا۔ ان کے اطراف و جوانب سے علم و حکمت کے چشمے بھو منتے تھے دنیا اور اس کی رنگینیوں سے دُور رہ کر رات کی تاریکیوں سے مانوس رہتے تھے۔ واللہ وہ بہت روتے تھے اور سوچ میں غرق رہتے تھے۔ اپنی متعلیاں اُلٹتے پلٹتے تھے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ موٹا جھوٹا لباس اور کھانا پیند کرتے تھے۔

بخدا! ہمیں جیسے ایک آ دی نظر آتے تھے۔ان کے پاس ہم جب جاتے تو وہ ہمیں قریب رکھتے اور ہماری باتوں کا جواب دیتے لیکن اسنے قرب کے باوجود ان کی الیی بیب تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے۔ وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے۔وہ دین داروں کو تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت رکھتے۔ کوئی طاقت ورآ دی ان سے کسی غلط کام کرانے کی بات نہیں سوچ سکتا تھا اور کوئی کمزور آ دی ان کے عدل سے بھی مایوں نہ ہوتا تھا۔ میں خدا کو حاضر سمجھ کر کہتا ہوں کہ شب کی تاریکیوں میں انہیں بعض مواقع یر

میں نے دیکھا کہ محراب کے اندرائی داڑھی پکڑے ہوئے اس بے چینی سے ترپ رہے ہیں جیسے انہیں بچھو نے ڈکک مار دیا ہواور کئی مُ زدہ وستم رسیدہ خص کی طرح فیھوٹ پھوٹ کررو رہے ہیں۔ ایسامحسوں ہورہا ہے کہ اس وقت بھی ان کی آ واز میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اے میرے پروردگار! اے میرے پائن ہار! اس سے حضور وہ گریہ وزاری کررہے ہیں اور دنیا سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں تارہی ہو، تم مجھ پر نظریں جمارہی ہو۔ افسوں! افسوں! جاؤکسی دوسرے کو دھوکہ دو، میں نے تمہیں تین طلاق دے دی ہے۔ تمہیں تین طلاق دے دی ہے۔ تمہیاری عمر مختصر، تمہاری محفل ذلیل وحقیر اور تمہارا فائدہ بہت کم ہے۔ آہ! آو!

یین کرامیر معاویہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہوگئ جسے وہ اپنی آستیں سے پونچھتے رہے اور حاضرین کی روتے روتے ہوگئی بندھ گئی۔

خلافتِ راشدہ میں آ دابِ اختلاف کے چندنقوش

اختلافی مسائل کا جائزہ لیتے وقت یہ بات روزِ روثن کی طرح واضح نظر آتی ہے کہ کسی کھی صحابی رسول (طفی کا جائزہ لیتے وقت یہ بات نقص اور جن اختلافات سے یہ اُصول و آداب سامنے آئے ہیں ان کا داعی بھی صرف حق وصواب کی تلاش وجتجو میں ہے۔عہدرسالت اور انقطاع وی کے بعد آداب اختلاف کے یہ نقوش مُشعۃ نموند از خروارے ہیں۔

- ا۔ صحابہ کرام اختلاف ہے اجتناب کرتے تھے اگر اس سے بیچنے کی پچھ بھی گنجائش ہوتی تو ان کی پوری کوشش یہی ہوتی کہ اختلاف پیدا ہی نہ ہوسکے۔
- ۲۔ اختلاف کے جب معقول اسباب ہوتے: مثلاً کس سنت کاعلم کی کو ہے اور کوئی اس سے ناواقف ہے، اس پڑمل کرنا ہو نیف یا کسی لفظ کے سیجھنے میں اختلاف ہوتو وہ اپنے حدود سے آگے نہ بوھتے اور حق بات فوراً قبول کر لیتے ۔ نہ بی ابنی غلطی کے اعتراف میں کوئی سکی محسوں کرتے ۔ اسی طرح علم وفضل اور تفقہ رکھنے والے حضرات کا وہ بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ کوئی اپنے مرتبہ ہے آگے نہ بڑھتا اور نہ اپنے کسی بھائی کا حق مارتا۔ ہرایک کا خیال اور کوشش ہوتی کہ رائے مشترک اور متحد بی رہے ۔۔۔۔۔ ہوسکتا ہے اس کا وہ خیال صحیح ہو جو اس کے نزویک رائے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بھائی کی رائے جے وہ مرجوح سمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اسمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اور جسمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اور دیسمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اور دیسمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اور جسمجھ رکھا ہے وہ مرجوح اور جسمجھ رکھا ہے۔
- س۔ اپنے درمیان اخوت اسلامی کو وہ اسلام کی ایک اہم بنیاد سجھتے تھے جو اجتہادی مسائل میں اتفاق واختلاف ہے ایک بلندو بالا چیز ہے۔
- سم اعتقادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ صرف فروی مسائل تک ہی محدود رہتا۔
- ۵۔ خلافت عثمان بڑائی سے پہلے صحابہ کرام مدینہ منورہ ہی میں رہا کرتے تھے اور پچھ تھوڑے سے صحابہ مکہ مرمد میں قیام پذریہ تھے۔ جہاد کی ضرورت پیش آتی جسبی باہر جاتے اور پھر واپس بلید جاتے۔ جس سے آسانی کے ساتھ ان کا اجتماع اور بہت سے مسائل و معاملات میں تباولہ خیال اور اجماع بھی ہو جایا کرتا تھا۔
- ۲۔ قراء وفقہاء کی حیثیت سیاسی شخصیتوں کی طرح متاز ونمایاں تھی اور ہرا کی کاغیر متنازع
   مقام و مرتبہ ہوا کرتا تھا۔ فقہ کے جس پہلو اور جس گوشے میں زیادہ مہارت ہوتی ای کے لحاظ ہے اس کی شہرت بھی ہوتی۔ ان کی متعین راہیں اور مسالک استنباط بھی واضح

ہوتے جن میں آپس میں ضمنی طور پر اتفاق بھی رہتا تھا۔

ے۔ کوئی صحابی کسی کی لغزش پر تنبیہ اور اس کی نشان دہی کرتا تو عیب جوئی یا بے جاتنقید نہیں بلکہ اسے ایک فقہی تعاون سمجھتے اور اس کے شکر گذار ہوتے۔

#### عهد تابعين مين آوابِ اختلاف:

امیر المؤمنین عمر فاروق بوالنی کی تدبیر اور ان کا طریقهٔ کارید تھا کہ وہ سارے صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ ہی میں رہنے کی تاکید فرماتے اور کسی صحابی کو باہر جانے کی اجازت نہ دیتے۔ جہاد، تعلیم ، امارت قضاء جیسے اہم اُمور کی انجام دہی کے لیے بھی بھی سفر ہوتا اور پھر مدینہ ہی ان کامستقل مقام ومشقر ہوتا۔ جسے خلافت کے پائی تخت اور حکومت کے دار السلطنت کی حیثیت حاصل تھی۔ صحابہ کرام اسلام کے داعی اور اس کے ہراول دستہ تھے۔ اس لیے انہیں خلیفہ کے قریب رہنا ضروری تھا جو بارخلافت اُٹھانے میں ان کے معاون اور مسائل اُمت حل کرنے میں ہمیشہ ان کے شریک کا روہیں۔

سیّدنا عثمان وَالنَّمَا ، جب خلیفہ ہوئے تو دوسرے بلادِ اسلام میں بھی اقامت کی اجازت دے دی اوراس میں انہوں نے کوئی حرج نہ مجھا جس کے بعد قراء وفقہاء کرام مفتوحہ علاقوں اور آباد کردہ شہروں میں نتقل ہونے گئے۔ صرف کوفہ و بھرہ میں تین سو (۳۰۰) سے زیادہ صحلبہ کرام نے رہائش اختیار کرلی اور مصروشام میں بھی کئی ایک صحابی اقامت پذیر ہوئے۔ غزوہ حنین سے واپسی کے بعد رسول اللہ مستے میں نے بارہ ہزار صحابی مدینہ منورہ میں جھوڑے۔ جن میں سے آپ کے انقال کے وقت صرف دی ہزار باتی رہ گئے۔ اور دو ہزار

دوسرے شہرول میں جا چکے تھے۔ 🏻

فقهاء وقراء صحابهٔ کرام کے تربیت یافته اوران کے علم وفقہ کے حامل تابعین مثلاً سعید بن میتب مدینه منوره - ● عطاء بن ابی رباح مکه مرمه - طاؤس یمن - یجی بن ابی کثیر بمامه -

<sup>1</sup> الفكر السامى: ٢١١/١ـ

<sup>€</sup> سيّدنا سعيد بن مينب كومال فقه عراور راويي على بهي كها جاتا ب\_آپ كي حيثيت سيد التابعين كي ٥٥٥ ٥

حسن بصری کھول شام۔عطاء خراساں علقمہ کوفہ دغیرہم۔ بیبھی حضرات فقہ واقماءاوراجتهاد کا کام صحابۂ کرام کی موجودگی ہی میں کیا کرتے تھے جن سے انہوں نے علم وفقہ اور ادب و تربیت کا فیضان پایا اور جن کے مناجج استباط سے وہ متاثر ہوئے۔

تابعین کرام بھی اپنے باہمی اختلاف کے وقت آ دابِ صحابہ کے دائرے سے نکلے اور نہ ان کے طور طریقوں کو جھوڑ کر مقررہ اُصول اور متعینہ حدود سے تجاوز کیا۔ یہی وہ فقہاء جمہور ہیں جن سے جمامیر اُمت نے اثر قبول کیا اور جن سے نقد کی دولت پائی۔خون بہا کے سلسلے میں چیش آنے والے ان دومباحثوں سے ادب تابعین کے حسن وخونی کو اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔

عبدالرزاق • نے بطریق معنی اس روایت کی تخریج کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک شخص قاضی شریح کے پاس آیا اور اس سے انگلیوں کے خون بہا کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہر انگلی پر دس اونٹ! اس نے کہا: سجان اللہ! کیا انگوشا اور چیشگلیا وونوں برابر بین؟ قاضی شریح نے فرمایا: تمہاری خرائی ہو۔ سنت نے قیاس سے منع کیا ہے۔ اس کی پیروی کرواورئی بات نہ نکالو۔

مؤطا میں امام مالک نے ربیعہ ہے روایت کی انہوں نے کہا کہ: ''سعیدین میتب ہے میں نے بوچھا کہ تورت کی انگلی کا خون بہا کیا ہے؟ انہوں

ے ہے ہوں وہ است در میں اور وفات ۹۳ ھیں ہوئی۔ بہت ی کتابوں میں آپ کے حالات زندگی ل جائیں است ہوئی۔ بہت ی کتابوں میں آپ کے حالات زندگی ل جائیں است کے بعض کتابیں یہ بیں: السطیقات الکیری از ابن سعد: ۱۱۹-۱۱۳ ۔ علاصه تذهیب الکمال:
۱۲۱ ۔ تھا ذیب التھا ذیب: ۱۹۱۶ ۔ تقریب التھاذیب: ۱۱۰، ۲۰ البدایة: ۱۹۱۹ ۔ آپ کی متقل سوائح پر شتمل کی ایک جدید وقد یم کتابیں ہیں۔ تابین کی اس جماعت فقہاء میں آپ متاز مقام کے مالک بی سوائح پر شقہاء سبعہ کہا جاتا ہے۔ ان کے اسماء گرامی یہ بین: سعید بن میتب، عروه بن زبیر، قاسم بن محمد، خادجہ بن زبید، الو کر بن عبد الرحمٰن بن حارث بن ہشام، سلیمان بن بیار، عبد الله بن عبد الله بن عنب بن مسعود۔ اعداد الدوقعین:

۵ السصنف: الفكر السامى: ٣٩١/١ - ابن المنذرني جي سندسي كيم اتهاس كي تخ ت كى ہے۔

امام شعبی (عامر بن شراحیل کوفی) کا قیاس کے سلسلے میں ایک شخص سے مباحثہ ہوا اس سے آپ نے کہا ؛ کیا احف بن قیس اور ایک چھوٹا بچہ دونوں کو شہید کر دیا جائے تو قصاص کیساں ہوگا؟ یا احف بن قیس کی عقل وحلم کی وجہ سے ان کا بچھوزیادہ ہوگا؟ اس نے کہا: نہیں دونوں کا برابر ہوگا۔ آپ نے فرمایا: ۔ پھر قیاس کوئی چیز نہیں ۔

امام اوزای نے امام ابوصیفہ سے مکہ مرمہ کی ایک ملاقات میں پوچھا آپ رکوع کے وقت رفع الیدین کیول نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: اس سلسلے میں رسول اللہ مطابق نے کوئی صحیح روایت نہیں۔امام اوزای نے کہا: یہ کیسے؟ خود جھے سے زہری نے یہ حدیث بیان کی۔ان

المؤطامع شرح زمراني: ١٨٨/٤ مصنف عبدالرزاق: ٣٤٩/٩ سنن البيهقي: ٩٦/٨.

<sup>2</sup> النسائي: ٨/٤٥\_ دار قطني: ٣٦٤/٤\_

### 

ے سالم نے ان سے ان کے باپ نے اور انہوں نے رسول الله مشکھاتی ہے روایت کی کہوہ نماز کی ابتداء اور رکوع میں جاتے اور اُٹھتے وقت رفع البیدین فرمایا کرتے تھے۔

امام ابوصنیفہ نے فرمایا: مجھ سے حماد نے ان سے ابراہیم نے ان سے علقمہ نے .....اور اسود نے ابن مسعود سے روایت بیان کی کہ رسول الله مطابقاتی صرف نماز کی ابتداء میں رفع یدین فرماتے اورکوئی چیز مکررنہ کرتے۔

امام اوزاعی نے کہا: میں زہری سے سالم کی اور ان سے ان کے باپ کی روایت بیان کر رہا ہوں اور آپ فرمارہے ہیں کہ مجھ سے حماد نے ان سے ابراہیم نے روایت بیان کی -

امام ابو صنیفہ نے فرمایا: حادز ہری ہے اور ابراہیم سالم نے بڑے فقیہ ہیں اور علقمہ بھی این عمر ہے کم نہیں۔ اگر ابن عمر شرف صحبت میں فائق ہیں تو اسود بھی بڑے صاحب فضل و کمال ہیں۔ اور عبداللہ بن مسعود کی جلالت شان معلوم ہی ہے۔ بیین کرامام اوزاعی (ادب کو مطحوظ رکھتے ہوئے ) خاموش ہوگئے۔ •

امام ابوحنیفہ مے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:

"هم اپنی اس رائے پر کسی کو مجبور نہیں کرتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نہ چاہتے ہوں کہ کوئی شخص نہ چاہتے ہوتو چاہتے ہوتو اسے لائے۔"

در حقیقت بھی متبع ہیں اس لیے صحتِ سنت کی صورت میں کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے مجھ پائے ۔لفظ میں گنجائش ہواور فریقین کے مسلمہ دلائل سے تعارض نہ ہوتو ہرایک دوسرے کے اخذ کر دہ مفہوم کوضیح مانتا۔

اعتقادی وفقهی اختلاف پرسیاسی اثر:

ندکورہ فقہی اختلاف میں جمہوراُ مت اورا کثریت کا پیطر زعمل تھا کہ شک وشبہ سے بالاتر

<sup>🚯</sup> الفكر السامي : ٣٢٠/١.

<sup>💋</sup> الانتقاء: ١٤٠ــ

## سن اخلاف عن اخلاف عن أصول و آواب من اخلاف عن أصول و آواب من اخلاف عن أصول و آواب من اخلاف عن المنظرة المنظرة ا

نصوص کتاب وسنت کی عدالت میں جب اس کا مقدمہ پیش ہوتا تو ادب نبوی کے سائیہ کرم میں رہتے ہوئے دونوں فریق قبول حق پر فوراً آمادہ ہو جاتے کیوں کہ سبب اختلاف صرف یہ بات ہوا کرتی تھی کہ کسی کو حدیث وسنت کی خبر ہوتی اور کوئی اس سے ناواقف رہ جاتا تھا اور اے اس کی خبر نہ ہوتی تھی بانص اور اس کے الفاظ کے سیجھنے میں کوئی اختلاف ہوتا۔

لیکن اب ایک نی بات بیدا ہوگی اور وہ ہے ساسی اختلاف۔ جس کے متبع میں خلیفہ خالف سیّدنا عثان زائی گئی بات بیدا ہوگی اور وہ ہے ساسی اختلاف ہوئی۔ کوفداور پھر شام خلافت کی منتقلی اور دوسر ہے بڑے بڑے حادثات پیش آئے۔ جس نے دائرہ اختلاف میں نی بینی اور دوسر ہے بڑے اور اس رجحان کو تقویت ملی کہ برشہر اور ہر ملک والے ای سنت رسول (منتی آئے آئے) پر مصر رہنے گئے جو انہیں بینی ہو۔ اور دوسر ہے لوگوں کو بجیب نظروں سے دیکھنے گئے۔ جس میں ساسی حالات اور خالفت نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کوفہ و بھرہ (عراق) میں ساسی افکار کو اپنا رنگ دکھانے کا سازگار اور خوش گوار دیا۔ کوفہ و بھرہ (عراق) میں ساسی افکار کو اپنا رنگ دکھانے کا سازگار اور خوش گوار ماحل ملا۔ طرح طرح کی بیچید گیاں اور نئ نئی جہتیں ساسے آئیں۔ و بین تشیخ ی پردان ماحل ملا۔ طرح طرح کی بیچید گیاں اور نئ نئی جہتیں ساسے آئیں۔ و بین تشیخ ی پردان

چڑ ھا اور جیمہ • اور معتزلہ • کاظہور ہوا۔ خوارج • اور دوسرے اہل زیغ و صلال بھی وہیں سے پھیلے۔ وضع حدیث کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ سیاسی رنگ کے قصص و واقعات اور منافرت پھیلانے والی باتوں کا فروغ بھی وہیں سے ہوا یہاں تک کہ امام مالک نے کوفہ کے بارے میں فرمایا: " انھا دار الضرب " • اور امام زہری رحمہما الله فرماتے ہیں: "حدیث ہمارے یہاں بالشت بھرکی ہوتی ہے جوعرات بینج کرایک بالشت کی ہوجاتی ہے۔ " •

● جمید: .....جم بن صفوان م ۱۲۸ ه کی طرف منسوب بے۔ ان کا اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایسا وصف نہیں بیان کیا جا سکتا جس میں کوئی غیرصفت شریک بوسکے اور اسے ایسے وصف ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو سمے اور اسے ایسے وصف ہے جس میں اس کا کوئی شریک نہ ہو سمع اس میں جا سکتا ہے کوئکہ وہ خالق ہے ان کا خیال ہے کہ بندہ اپنے ہرکام میں مجبور محض ہے اور اس کی حقیق نبست خدا ہی ہے ہیں کہ جسے ساری مخلوق فنا ہوجائے گی اس خدا ہی ہے ہیں کہ جسے ساری مخلوق فنا ہوجائے گی اس طرح دوزخ و جنت میں جب جسی انسان واخل ہوجائیں می تو یہ دونوں چیزیں بھی فنا ہوجائیں گی۔ ان کے مزید خیالات ان کم اور علی میں پڑھیں: الموجن فی المحلمات الاسلامیة المعربیہ از ابو حاتم احمد بن حمدان رازی شیعی (ق ۲۱۸۱۳) اعتقادات فرق المسلمین: ۲۰۱۰ التبصیر فی الدین: ۲۰۱۰ ۱۰

● معتزلہ: ..... جمہوراً مت انہیں معتزلہ اور وہ خود کو اہل عدل وتو حید کہتے ہیں۔ان کے خیالات بدہیں ..... خداک سواکوئی چیز قدیم نہیں۔خلق قرآن کا ان کا عقید و مشہور ہیں ہے۔ اللہ کا سنتیں قائم بذاتہ ہیں اور اس کی ان صفات کو ممتاز نہیں کیا جا سکتا۔ بیضا کا کا م ہے کہ بندے کے لیے کہتر اور ایجھ نسل کا انتخاب کرے۔ ان کے اُصول شہر بھی مشہور ہیں جن پر ان کے مسلک کی بنیاو ہے۔ ان میں بھی کئی ایک فرقے ہیں۔ ان کے خیالات اور مزید تفعیلات کے لیے بیک تا ہیں ہو میں:اعتقادات الفرق از رازی: ۲۳۔ التبصیر فی الدین: ۲۳۔ السلل والنحل: ۱۲/۱۸۔ ۱۲۲۔ الفرق ہیں الفرق: ۱۹۰/۹۳۔

🗗 الفكر السامي: ٣١٣/١ . 🐧 الانتقاف

## معرا الله ميں اختلاف ك أصول وآ داب كا الله على ا

انہیں اسباب و وجوہ کی بنا پرخود عراقی وفقہاء بھی قبول سنن واخبار کے لیے ایسی احتیاط برتنے لگے اور الیمی شرطیس عائد کرنے لگے جن کی طرف ان کی پیش رو اور اسلاف توجہ نہیں فرماتے سے تاکہ محارب فرقوں اور اہل زیغ و صلال کے افکار ان کی فقہ میں شامل ہو کرفساد دین کا ہاعث نہ بن سکیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غیر عراقیوں نے کتنی احتیاط برتی ہوگی جوعراقیوں سے اسنے خاکف رہا کرتے سے کہ بقول اہل ججازیوں کے یہاں اس کی کوئی حدیث اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ حجازیوں کے یہاں اس کی کوئی اصل نہ ہو۔ •

عن ابراهیم النجعی عن علقمة النجعی عن عبدالله بن مسعود ..... كے بارے شل عن ابراهیم النجعی عن علقمة النجعی عن عبدالله بن مسعود ..... كے بارے شل ایک جازی غلام سے پوچھاگیا كه اس سلسلے میں آپ كا كیا خیال ہے۔ انہوں نے كہا: اگر جاز میں اس کی كوئی اصل نہیں تو سیجے اور قابل قبول نہیں۔

عباس نے ربید بن ابی عبد الرحمٰن مدنی ﴿ کومشیر بنایا۔ وہ کچھ دنوں بعد سب کچھ چھوڑ کر مدینہ والیس چلے آئے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا: ، آپ نے عراق اور اہل عراق کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا: ہماری حلال چیز ان کے یہاں حرام اور حرام حلال ہے۔ وہاں میں چالیس ہزار سے زیادہ ایسے آدمی چھوڑ آیا ہوں جو اس دین کے ساتھ فریب کر رہے ہیں ۔۔۔۔۔ انہیں کا یہ قول بھی منقول ہے کہ ۔۔۔۔۔ گویا ہمارے یہاں جو نبی ہیسجے گئے ان کے علاوہ کوئی دوسرانی ان

<sup>1</sup> الفكر السامي: ٣١٢/١.

۵ الفكر السامى: ۲۱۲/۱\_

ابوعثان بن ابی عبدالرمن یمی مدنی ملقب به "رسید الراک" امام جمید تصاورامام ما لک کیشخ بھی۔ باشمید (انبار۔ عراق) ۱۳۳۱ هی میں انتقال ہوا۔ بعض لوگوں نے ۱۳۳۱ ها اور ۱۳۳۲ هی مین وفات بتلایا ہے۔ ان کے حالات ان کتابوں میں ملاحظہ فرما نمیں: التهدیب: ۱۳۸۷ می تاریخ بغداد: ۱۲۰۷۸ میں ملاحظہ فرما نمیں: التهدیب: ۱۷۵۷ میں مفدد: ۱۷۵۷ میں التهدیب: ۱۷۵۷ میں التهدیب: ۱۷۵۷ میں التهدیب: ۱۷۵۷ میں مفدد الصفود:

کے یہاں بھیجا گیا ہے۔ •

اس سے اگر چہ اہل سنت اور جمہور اُمت نہیں بلکہ عراق کے نفس پرست اور اہل بدعت مراد ہیں لیکن تحریک فقہ میں جو چیزیں وُور رَس اثرات کی حامل ہو سکتی ہیں۔ان کا اور فقہاء عراق کے موقف اوران کے مناجج واستنباط کا اچھی طرح پیتہ چل جاتا ہے۔

اہل جہاز سیجے ہیں کہ ضبط سنت کا کام انہوں نے ہی کیا۔ اور کوئی سنت ان کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئی۔ مدینہ طیسیہ ہی میں وہ وس ہزار صحلبہ کرام زندگی جمررہے۔ جنہیں رسول اللہ طینے آئی ہے غزوہ حنین کے بعد چھوڑا تھا۔ سیّدنا عمر بن عبد العزیز سارے اہل عرب کو اور مسلمانان عالم کو خطوط کی کھے کرسنت و وفقہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اہل مدینہ سے مسائل و معاملات کے بارے میں خود استضار کرتے اور تعلیم سنت کی درخواست کرتے تا کہ دوسروں کو اس سے آگاہ کریں۔

مدینہ میں صحابہ کرام کی فقہ وآ ثار اور سنت نبوی کے سب سے بڑے عالم سیّد نا سعید بن مسیّب برالتہ اور ان کے اصحاب ہیں جن سے احناف، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ وغیرہم نے استفادہ کیا۔ اکثر تابعی علماء مدینہ کا خیال تھا کہ فقہی ضروریات کی پخیل کے لیے وہی سنن و آثار کافی ہیں جو ان کے علم میں ہیں۔ کسی طرح سے بھی رائے کی استعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور بعض حضرات رائے کے حق میں شے۔ جیسے امام مالک کے شخ ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن جن کی اس سلیلے میں اتنی شہرت ہوئی کہ ''ربیعۃ الرائی' ان کا لقب ہی ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجودان علماء کی کثرت تھی جوسنت واثر ہی کوکانی سیمتے تھے۔

فقہاءعراق جیسے ابراہیم نخی ூ اور ان کے اصحاب بھی علم و حدیث میں اپنے آپ کو کم -------

الفكر السامى: ٢١٢/١ـ

<sup>●</sup> ابوعران :.....ابراجیم بن بزیرخعی کونی ..... فقد ابن مسعود کے دارت ادر دبستان فکر و قیاس کے ایک بہت بڑے فقیہ بیں۔ ۲۹۲ھ میں وفات ہوئی۔ حدیث وفقہ کے جامع تھے۔ بالا تفاق آئیس اُقدادر جمت سمجھا جاتا ہے۔ ضعی نے ان کی وفات کی خبر پاکرکہا: ابراہیم نے اپنا جیسا کوئی شخص نہیں چھوڑا۔ ان کے مزید حالات ان کتابوں میں پڑھیں: طبقات ابن سعد: ۲۱۷/۶ صفة الصفوة: ۸۲/۳ ۔ التذكره: ۷۳/۱ ۔ الحليه: ۲۱۷/۶ - تهذیب التهذیب: ۸۲/۷ ۔ الحدید : ۸۲/۲ ۔ ا

نہیں سجھتے تھے۔ان کے درمیان بھی تین سوسے زیادہ صحابۂ کرام موجود رہ پچکے تھے۔عبداللہ بن مسعود زالتھ جیسی شخصیت ان میں موجود تھی جنہیں افسق اصحاب الرسول بکتاب السلّه سمجھا جاتا تھا۔سیّدناعلی زالتھ نے اپنی مت خلافت وہیں گذاری۔ان کے علاوہ ابوموی اسٹری اور عمار وغیر ہم جیسے جلیل القدر صحابی انہیں میں اپنی زندگی گذار پچکے تھے۔

ابراہیم نخی اور اکثر علاء عراق کی رائے تھی کہ احکام شرع معنوی حیثیت سے مصالح اور انسانی مفادات پر مشمل ہیں۔ ایسے محکم اُصول اور علتوں پر ان کی تغییر ہوئی جو ان سارے مصالح پر حاوی ہوں۔ اور ان سب کا منبع و ماخذ کتاب اللہ وسنن رسول (منظے میڈز) ہیں۔ فرع مصالح پر حاوی ہوں۔ اور ان سب کا منبع و ماخذ کتاب اللہ وسنن رسول (منظے میڈز) ہیں۔ فرع احکام کی مشروعیت بھی انہیں علل و اسباب کے تحت ہیں اور فقیہ وہی ہے جو ان احکام کی علتیں اور ان کی غرض و عایت بھتا ہوتا کہ کسی بھی تھم کو وہ ان کے ساتھ ہی مربوط رکھ سکے۔ علاء اور ان کی غرض و عایت بھت ہوتا کہ کسی بھی تھم کو وہ ان کے ساتھ ہی مربوط رکھ سکے۔ علاء عراق کا یہ بھی خیال نظا کہ نصوص شرعیہ تو رسول اللہ مشکل اور ناممکن ہے۔ کسی سامنے نہ ہوں اس وقت تک تشریعی ضروریات کا مقابلہ مشکل اور ناممکن ہے۔

حسن بن عبیدہ نخعی سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے ابراہیم نخعی سے عرض کیا کہ
آپ کے جو فقاد کی ہیں کیا آپ نے انہیں سن رکھا ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں میں نے کہا: بغیر
سنے ہوئے آپ فتو کی دیتے ہیں؟ فر مایا: بغیر سنے ہوئے معاملات کوئی ہوئی چیزوں پر قیاس کر
لیتا ہوں۔ • عراق کی فقہی درس گاہ کا یہی نشانِ امتاز تھا کہ آگر حدیث نہ ہوتو رائے اور قیاس
سے کا ملو۔

سعید بن میتب اور علاء مدین علل واسباب کو قابل التفات نہیں سمجھتے۔ کتاب وسنت میں علی خد منه منه میں حل نہ ملتا تو شدید ضرورت بھی کیا پڑتی ۔ حل نہ ملتا تو شدید ضرورت بھی کیا پڑتی ۔ خود سعید بن میتب کہتے ہیں: رسول الله ﷺ آباد بکر، عمر، عثان اور علی (رضوان الله علیهم الجمعین) کے سارے احکام اور فیصلول کا مجھے علم ہے۔ ا

<sup>🛈</sup> الفقيه والمتفقه: ٢٠٣/١\_

عراق میں جو واقعات و حادثات پیش آئے اور وہاں کے ماحول میں جو تبدیلیاں آئیں ان سے مدینہ منورہ کا ماحول محفوظ رہا اور وہاں کوئی الیمی بات نہیں ہوئی۔ اس لیے اکثر علاء مدینہ کا یہ طریقہ تھا کہ ان سے کوئی سوال کیا جاتا جس کا کسی حدیث میں کوئی حل نظر آتا تو جواب دیتے ورنہ معذرت کر دیتے میں سروق سے ایک مسللہ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے نہیں جانا۔ ان سے کہا گیا کہ اپنی رائے سے قیاس کر کے بتا ہے۔ انہوں نے کہا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے قدم پھل نہ جاکیں۔ •

جس مسئلہ میں کوئی حدیث نہ ہواس میں رائے اور قیاس سے اہل مدینہ بہت خائف رہا کرتے تھے۔ ابن وہب کہتے ہیں: امام مالک نے کہا کہ رسول اللہ طلط اللہ سیّد المسلین اور امام السلمین تھے ان ہے کوئی سوال ہوتا تو اس کا جواب اسی وقت دیتے جب ان کے پاس وحی آتی۔ رسول خدا کا جب بیطریقہ تھا تو یکنی بڑی جرائت و جسارت ہے کہ رائے قیاس ، تقلید، عرف ، عادة ، سیاست ، ذوق ، کشف ، خواب ، استحسان یا انگل سے کوئی جواب دیا جائے۔ اللہ جی کی مدداورای کا مجروسہ ہے۔ 8

دونوں دبستانِ فقد کے اختلاف اور تقید ومباحثہ کے باوجود ادب اختلاف اور اس کی صدود ہی میں رہ کرسب نے اپنا کام کیا۔ نہ کسی کی تکفیر وقفسیق ہوئی نہ کسی پر ارتکاب امر مشکر کا الزام ، اور نہ اس سے اظہارِ برأت و بے زاری۔

ابن ابی شرمہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک باریس اور ابوضیفہ دونوں جعفر بن محمد بن حنیفہ کے پاس گئے۔ میں ان کا دوست تھا۔ سلام کے بعد جعفر سے میں نے کہا: اللہ آ ب کے ذریعہ میں فیض پہنچا تا رہے۔ یہ ایک صاحب عقل وہم عراقی عالم وفقیہ ہیں۔ انہوں نے کہا: شاید یہی دین میں فکر وقیاس سے کام لیتے ہیں؟ کیا یہی نعمان ہیں؟ ابوضیفہ نے کہا: فیل سے اللہ سے ڈرتے رہے اور دین میں رائے کا ہاں۔ اللہ آ پ کو صالح رکھے۔ جعفر نے کہا: اللہ سے ڈرتے رہے اور دین میں رائے کا

<sup>🛈</sup> اعلام الموقعين : ٢٥٧/١\_

<sup>2</sup> اعلام الموقعين : ٢٥٦/١\_

مراسلام میں اختلاف کے اُصول و آ داب کی کار اُسٹان کے اُصول و آ داب کی کار اُسٹان کے اُصول و آ

استعال نہ سیجیے۔سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کا آغاز کیا۔اسے جب حکم ملا کہ آ دم کو تجدہ کرو تواس نے کہامیں اس سے بہتر ہوں۔تونے مجھے آگ سے اوراسے مٹی سے پیدا کیا ہے۔

م نہ کورہ مباحثات سے پتہ چلتا ہے کہ اعلی وار فع ادب نبوی فریقین کامعین و مددگار رہا کرتا تھا اور ان کے اختلافات بھی باہمی ربط و تعلق کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کر سکے۔ مورخین نے اس دور کی شدت کے جوبعض واقعات تحریر کیے ہیں وہ عام طور پر کلائی فرقوں کے ہیں جن کے اختلافات اعتقادی اُمور میں پائے جاتے تھے اور وہ ایک دوسرے کی طرف کفرو فسق اور بدعت کی نبست کرنے لگے تھے۔ کتب تاریخ میں ان کے بھی ایسے واقعات مل جا کیں فسق اور بدعت کی نبست کرنے لگے تھے۔ کتب تاریخ میں ان کے بھی ایسے واقعات مل جا کیں گے کہ انہوں نے ادب اختلاف کا التزام کیا ہے۔

<sup>🗗</sup> اعلام الموقعين : ١/٥٥٧\_ ٢٥٦\_

## مشر اللهم می اخلاف کے اصول و آواب کا من اظرہ: خوارج سے ابن عباس وظافی کا مناظرہ:

عبداللہ بن مبارک کے سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا بچھ سے عکرمہ بن عمار نے ان
سے ساک حنی نے بیان کیا کہ ابن عباس کو میں نے یہ کہتے ہوئے سا کہ سیّدنا علی ہوائٹو نے
فرمایا: خارجی جب تک نہ کلیں ان سے جنگ نہ کرو۔ وہ جلد بی نکلیں گے۔ ابن عباس ہوائٹو نے
کہا: امیر الہومنین! نماز شنڈ ب وقت میں پڑھے، میں ان کے یہاں جاکران کی بات سننا اور
پچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا: مجھے آ ب کے لیے ان سے پچھ خطرہ محسوس ہور ہا
ہے۔ ابن عباس ہوائٹو نے کہا: میں حسن اخلاق کا مالک تھا اور بھی میں کسی کو ایذ ابھی نہیں دیتا
تھا۔ میں نے خوب ا جھے یمنی کیٹر بے پہنے، کنگھا کیا اور خارجیوں کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے
مجھ سے یو چھا پرلباس کیسا ہے؟ میں نے قرآن کریم کی بیآ یت تلاوت کی:

﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللَّهِ الَّتِيِّ آخُرَجُ لِعِبَادِهِ وَ الطَّيِّبُتِ مِنَ الرَّدُق ﴾ (الاعراف: ٣٢)

'' آپ کہے کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور یاک رزق ی'

<sup>●</sup> ابوعبدالرحن، عبدالله بن مبارك بن واضح متطلى شيى \_ محدث \_ حافظ \_ فقيه اور سماكل مين جمت تق علم وعمل اور جهاد و تجارت ك جامع اور زبد و تقوى مين شهرة آفاق، بيت (عراق) مين الماره مين آب ني انتقال فرمايا \_ آپ كے حالات ان كتابول مين پڑھين : طبيقات ابن سعد: ٧٧ ٢٧ \_ الشيرازى: ٧٧ \_ المحرح والتعديل: ٧٤ ق ٢ ٩ ١٩ ٢ \_ التذكره: ٧٧ \_ ١ للحرح والتعديل:

## من اخلاف كأصول و آواب المنظرة المنظرة في المنظرة في المنظرة ال

سوال پر پچھالوگ بول پڑے۔ان سے ہرگز بات ند کرو۔ قریش جھکڑا لو ہوتے ہیں۔خود اللہ نے ان کے بارے میں فرمادیا ہے:

﴿ بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِهُون﴾ (الزحرف: ٥٨)

° بلکه و ه لوگ جھگڑ الو ہیں۔''

بعض نے کہا: بات کرلی جائے۔ چنانچہدویا تین آدمی میرے پاس آئے اور کہا: جاہیں تو آپ بات کرو۔ اس کے بعد تو آپ بات کریں یا ہم گفتگو شروع کریں۔ میں نے کہا: تم لوگ بات کرو۔ اس کے بعد انہوں نے کہا: تین باتیں ہمیں یُری گئیں۔وہ میہ کہ حَد کُم انہوں نے آدمیوں کو بنایا جب کہ حکم خداوندی ہے:

﴿إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ﴾ (الانعام، يوسف)

" حکم تو الله بی کا ہے۔

میں نے کہا کہ خرگوش کا سے سلیلے میں چوتھائی درہم کا معاملہ اللہ ہی بندوں کے سپردکیا اور انہیں حَکَمْ بنا دیا ہے اور زوجین کے بارے میں قرآن کیم میں ہے:

﴿ فَالْغَثُوا حَكَّمًا مِّنُ آهُلِهِ وَ حَكَّمًا مِّنُ آهُلِهَا ﴾ (النساء: ٣٥)

'' کی فیصل مرد والوں کی طرف سے اور ایک عورت والوں کی طرف ہے جھیجو۔''

زوجین اور بندے کے معاملات میں حَکَمْ بنانا افضل ہے یا اُمت کے معاملات میں جس سے خون ریزی بند ہو کر اختلاف اتحاد اتفاق میں تبدیل ہو جائے؟ انہوں نے کہا: ہاں صحیح ہے!

دوسری بات سے سے کہانہوں نے امیر المؤمنین بننے سے توقف کیا اور علیحدہ رہے وہ امیر الکافرین ہیں (معاذ اللہ) میں نے کہا: قرآن وسنت سے میں دلیل دوں تو مان لو گے؟ انہوں

• اس آیت کریمدی طرف اشارہ ہے: ﴿ فَجَرْ آءٌ مِیْفُلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَلْمِ مِنْکُمْ ﴾ (المائدہ: ٥٠) ''تواس کا بدلہ بیہ ہے کہ جیسااس نے قل کیا ویبائی جانوردے تم میں سے دوثقد آ دی اس کا فیملہ کریں۔''احرام ہے ہوئے حاتی کے شکارے متعلق سی بھم ہے۔ من اخلاف كأمول وآ واب المنظر المن المنظر في المنظر المنظر

نے کہا: ہاں! میں نے کہا: میں نے سنا ہے اور میرا خیال ہے کہ تہمیں بھی معلوم ہوگا کہ صلح حدیبید کے روز سہیل بن عمروکی رسول الله مطفع آیا سے گفتگو ہوئی تو آپ نے سیّدنا علی ڈاٹنیئ سے کہالکھیے:

((هـذاما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.))

ان سیموں نے کہا کہ اگر ہم آپ کوخدا کا رسول مان لیس تو جنگ ہی نہ کریں۔ آپ نے سیّدناعلی بڑائٹھ سے فرمایا: علی! اسے مٹا دو ..... این عباس بٹاٹھا نے کہا: کیا میں تمہاری اس بات سے نکل گیا؟ ان سیموں نے کہا: ہاں۔

ابر ہاجنگ جمل وصفین کے ہارے میں تمہارا یہ کہنا کہ انہوں نے قال کیا۔لیکن قیدی نہ بنائے اور نہ مال غنیمت حاصل کیا۔ کیا تم اپنی ماؤں کو قیدی بنا کر دوسری عورتوں کی طرح انہیں بھی اپنے کیا حال سمجھو گے؟ اگر ہاں کہو گے تو انکار کتاب اللہ کرو گے اور اسلام سے نکل جاؤگے۔اب تم دو گراہیوں کے درمیان گھر گئے ہو۔

کوئی بھی چیز پیش کر کے میں کہتا ہوں کیا اس سے نکل گیا؟ وہ کہتے: ہاں! اس طرح ان میں سے دو ہزار ہمارے ساتھ واپس آ گئے اور صرف چھسو ۹ باتی رہ گئے۔ ۹



اعلام الموقعين: ١/٤/١\_ ٥/١٠ وومر \_ سلسله كسناديين مختلف الفاظ سے بيروايت فركور ہے۔

# استنباط مين مناجج ائمه كااختلاف

### فقهی مسالک:

صحابہ کرام اور کبار تابعین کے بعد جونقبی مسالک سامنے آئے ان کی تعداد بعض کے بزدیک تیرہ ہے۔ سارے ائمہ اس مسلک اہل سنت کے تھے جو آج بھی جمہوراُمت کا مسلک ہزدیک تیرہ ہے۔ سارے ائمہ اس مسلک اہل سنت کے تھے جو آج بھی جمہوراُمت کا مسلک ہوئی اور بعض ہے کیکن صرف آٹھ یا نو مسالک مدون ہو سکے۔ اور ان بیں بعض کی تدوین کمل ہوئی اور بعض ادھورے ہی رہ گئے۔ ان کی اس مدون فقہ سے ان کے اُصول مسلک اور مناہج فقہ کا اندازہ انگیا جاتا ہے اور اس حیثیت سے ان کی شہرت ہے۔ نو (۹) ائمہ کرام ہے ہیں:

ا ۔ امام ابوسعید حسن بن بیار بھری متوفی ۱۵۰ھ

۲\_ امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی متوفی + ۱۵ اه

س<sub>ات</sub> امام اوزاعی ابوعمر وعبدالرحمٰن بن عمر و بن محمد متوفی ۱۵۷ ه

۴\_ امام سفیان بن سعید بن مسروق توری متوفی ۱۶۰ه

۵۔ امام لیف بن سعید متوفی ۵ کاھ

۲۔ امام مالک بن انس اصحی متوفی و کاھ

۷- امام سفیان بن عیبینه متوفی ۱۹۸ه

۸۔ امام محمد بن ادریس شافعی متوفی ۲۰۴ھ

٩- امام احمد بن محمد بن هنبل متوفى ١٣٨١ ه

ظاہری مسلک کے امام واؤد بن علی اصبہانی بغدادی م • ۲۷ دالفاظ قرآن وحدیث کے فاہر مفہوم پڑمل کرتے تھے۔اسی نسبت سے ان کے مسلک کوظاہری کہا جانے لگا۔

## من اخلاف كأمول و أواب المكر المال المال على اختلاف كأمول و أواب المكر المال ال

چندمشہور ائمہ یہ ہیں: اسحاق بن راہویہ م ۲۳۸ ھ۔ ابوثور ابراہیم بن خالد کلبی م ۲۳۰ ھ ان کے علاوہ اور بہت سے ائمہ ہیں جن کا مسلک رائج نہیں ہوا نہ ان کے تبعین ہوئے۔ یا مشہور مسالک کے مقلدین ہی انہیں بھی سمجھا گیا۔

جن ائمہ مسالک کی جڑیں مضبوط رہیں اور جو آج تک باقی ہیں جن کے سارے مسلم ممالک میں بے شار مقلدین ہیں جن کے فقہ واُصولِ فقہ کو آج بھی جمہور مدار فقہ واقعاء مانتے ہیں۔ان کی تعداد صرف جارہے:

امام ابوحنیفه.....امام ما لک .....امام شافعی .....امام احمد بن حنبل

مشہورائمہ کےمسالک

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد کوفقهاء حدیث وسنت سمجھا جاتا ہے۔ انہوں اہل مدینہ سے فقہ سکھی اور ان کے علوم حاصل کیے۔ اپنی جلالت شان کے باوجود چونکہ فقہ حنفی پرفکر وقیاس کا غلبہ ہے اس لیے امام ابوصنیفہ کو بعض لوگ فقہ اہل الرائے کا وارث ان کی ورس گاہ کے امام و مقتذا کی حیثیت سے جانتے ہیں۔

دبتانِ سعید بن میتب جو فقہ وآ ٹارِ صحابہ کی بنیاد پر قائم ہے اور جس کے طریقہ و منج کو مالکیے ، شافعیہ اور حنابلہ نے اپنایا اور دبتانِ ابراہیم نخعی جو حدیث وسنت نہ ہونے کی صورت میں رائے پڑعمل کرتا ہے۔ ان دونوں کا اختلاف فطری طور پر ان کے درمیان بھی سرایت کر گیا جنہوں نے ان میں سے کسی ایک دبتان کو بھی اپنایا اور اس سے بھی کسی کو اختلاف نہیں کہ اس کی حدت و تیزی کم ہوئی۔ بنوعباس میں جب خلافت منتقل ہوئی تو انہوں نے بعض جلیل القدر علاء تجاز کو سنت کی تعلیم و تبلیغ کے لیے عراق بلایا جن میں سے

چند حفرات به بین: ۱- ربیعه بن الی عبدالرحمٰن

۲۔ کی بن سعید 🗨

<sup>●</sup> ابوسعيد يحلي بن سعيد بن فروخ قطان تيى بقرى عظيم المرتبت حافظ حديث ، ثقد امام اور جحت بين - الم

الام عن اختلاف ك أمول و أواب المحالية المحالية و 86

ہشام بن عروہ ، جمہ بن اسحاق ، وغیرہم۔ اسی طرح بعض عراقی بھی مدینہ بہنچ اور علاء تجاز سے استفادہ کیا۔ مثلاً ابو یوسف بعقوب بن ابراہیم ، اور محمہ بن حسن ، ان دومؤخر الذکر علاء نے امام مالک ہے بھی تخصیل علم کی۔ ان سب حضرات کے ذریعہ تجازیوں اور عراقیوں کے افکار و خیالات ایک دوسری جگہ منتقل ہوئے۔ اس کے باوجود امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن صنبل رحمہما اللہ کے طرز فکر میں بڑی صد تک کیسانیت ہے۔ اگر چہ بعض مناہج استباط میں اختلاف بھی ہے اور امام ابو صنیفہ وسطیح کا انداز فکر ان حضرات سے پچھ جداگانہ نظر میں اختلاف بھی ہے اور امام ابو صنیفہ وسطیح کا انداز فکر ان حضرات سے پچھ جداگانہ نظر میں اختلاب ہے۔

⇔ ⇒ امام ما لک کے ہم عصر اور علم رجال وصحت وضعف صدیث کے سب سے بڑے عالم تھے۔ ان کے زیادہ فاوی مسلک امام ایو صفیف کے مطابق ہیں۔ ۱۹۸ھ یس آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے حالات ان کمایوں میں لما حظہ قرما کیں: طبقات ابس سعد: ۲۹۳/۷ الحلیه: ۲۸۲/۸ المحرح والتعدیل: ۱۶ ق ۲۱۰۱۲ و تاریخ بغداد: ۲۱/۱۳ الذكرة: ۲۱/۱۳ میداد: ۲۱/۱۳ الذكرة تاریخ

 ایوالمیزر بشام بن عرده بن زیر بن عوام متوفی ۱۳۵ هم مثیور محدث و حافظ انتدام اور فتید تعدا کابرعام مدید ش آپ کاشار تعار طبقات ابن سعد: ۱/۷ ۳۲ المحرح و التعدیل: ۱۶ ق ۲۳/۲ تاریخ بغداد: ۳۷/۱۶ تهذاد: ۳۷/۱۶ تهذیب التهذیب: ۱۸/۱۱ یش آپ کے حالات مرقوم بین -

محرين اسحاق بن بيار مد في متوفى اهاره بغداد\_آپائل مفازى وسيركام مقيء آپ ك حالات ان كتابول مي مين: تاريخ بغداد: ۱۷۲/۱ مطبقات ابن سعد: ۱/۲۷ التذكره: ۱۷۲/۱ المحرح والتعديل:
 ۳ ق ۲/۱۹۱ ما الميزان: ۹۸/۳ تهذيب التهذيب: ۹۹/۹ -

یتقوب بن ابراہیم بن مبیب انساری کونی بغدادی م ۱۸۳ ہ بغداد۔ امام ابوطیفہ کے متاز تلافہ ہیں آپ کا شار ہے۔ ہادی ، مبدی اور شید کے دور میں قاضی القصاۃ ہے۔ آپ کے حالات ان کتابوں میں ہیں: تساریخ بغداد: ٤ ٢/١٤ رائت فی کر ۲۰۱۰ مطبقات ابن سعد: ۲۹۲/۱ میں المصدیق ۲۰۱۷ کے السحور و التعدیق : ۲۰۱۷ کے طبقات ابن سعد: ۲۳۰/۷ السحوا المدور الد مناقب ہیں۔

ابوعبدالله بن محمد بن حسن م ۱۸۹ه و ری - امام ابوضیف کے تمید فاص اور ناشر فقد حقی تقے رشید کے وقت میں رقد
 اور ری کے عہدہ قضا پر فائز تقے ۔ آپ کے حالات ان کتابوں میں ہیں: طبیقات ابن سعد: ۱۲۲۲۷ المیزان:
 ۱۳/۳ و امریخ بغداد: ۱۷۲/۲ \_ الشذرات: ۱/۲۲ س المحواهر المضیئه: ۲۲/۲ \_

6 الفكر السامى: ٢/٤٣٤، ١٩٥٠

# من اخلاف کے اصول و آواب کھی کا کھی کا سال میں اخلاف کے اصول و آواب کھی کھی کا سال میں اخلاف کے اصول و آواب کھی

ا\_مسلك امام ابوحنيفه:

تینوں ائمہ کرام (مالک، شافعی، احمہ بن صنبل) کے منا بیج فقہ سے امام ابو صنیفہ کا اسلوب اور انداز واضح طور پر مختلف تھا۔ مسلک حنفی کے قواعد واصول جو آپ نے بیان فرمائے ہیں ان کا خلاصہ ہی آپ کی زبان میں ہے ہے:

مسلک ابوحنیفہ کے بیسب سے بنیادی اور اہم اُصول ہیں، دوسرے فری اور ٹانوی اُصول بھی ہیں جو انہیں اُصول کی بنیاد پر قائم اور انہیں سے نکلے ہوئے ہیں اور جو دوسرے مسالک کے بعض اُصول سے مختلف ہیں۔ چنداُصول وضوابط بیہ ہیں:

🐞 لقظ عام کی دلالت خاص کی طرح قطعی ہے۔ 🍨

ے عام ۔ جو لفظ ان سارے افراد واشیاہ پر حاوی ہو جن کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے جیسے لفظ کل اور جمیع وغیرہ۔ عاص ۔ جو لفظ کی معین چیز کو بتلائے جیسے اساء اعلام وغیرہ۔

قطعی جس سے یقین وافعان ہوجائے۔ کہی نصوص قطعی الدلالة اور قطعی الثبوت ہوتی ہیں۔ جسے قرآن حکیم کی فاہری آیات اور اس کی سیح و تحکم نصوص .... کہی یہ نصوص قطعی الثبوت اور ظنی الدلالة ہوتی ہیں۔ جب ایسے طریقے سے ان کا ثبوت ہو جو قطعی ہوں اور شک کی مخوائش نہ ہو۔ جیسے آیات قرآن اور احاد یہ متواترہ و اور جب ان کے کیے معانی میں مختلف احتمالات ہوں تو ظنی الدلالہ ہوں گے۔ جیسے ہیآ یت کریمہ پھینتر بقض ن بانفلسیمن شلفة فروقی کے معانی میں مختلف احتمالات ہوں کو وہ تمن حیض تک رویں۔ "یہ نص تو قطعی ہے کیوں کہ ہیآ ہے قرآن ہے جو تو اترک راہیں۔ "یہ نص تو قطعی ہے کیوں کہ ہیآ ہے قرآن ہے جو تو اترک ساتھ ہم تک منقول ہے کین طہر اور حیض کے سلیلے میں ظنی الدلالہ ہیں۔ کیونکد قروء سے طہر مراد ہے یا حیض۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے اور دونوں طرح کے اتوال ہیں۔

## من اخلاف عن اخلاف عن أصول وآواب المن المنظلاف عن أصول وآواب المنظلة ال

- عموم کے خلاف صحابی کے مسلک سے اس کی تخصیص ہو جاتی ہے۔
  - 💠 کثرت ِ رواة مفیدتر جی نہیں۔
  - 🐞 مفہوم شرط وصفت معتبر نہیں۔ 🔊
  - 🐞 عموم بلوی میں خبر واحد مقبول نہیں ۔ 🏵
  - 🐞 🏻 قرینهٔ صارفه نه ہوتو امر ، قطعی طوَر پر وجوب کا متقاضی ہے۔

و دالت منهوم ..... افظ كونى الياحم بتائ جو كلام من فركورند بوجية قرآن عيم كى اس آيت ميس ب: ﴿ فَ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنَا أَوْحِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِم بَنَا عَلَى طَاعِم أَلْلا اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّا الللَّا اللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللل

مفہوم شرط ...... لفظ كوئى تلم مشروط بتائے كه وه شرط نه پائى جائے تو تھم بھى نه پایا جائے ـ جیسے الله تعالى كا ارشاد ب: ﴿ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلِ فَالْفِقَةُ اعْلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَ ﴾ (الطلاق: ٦) ''اوراگروه حالمہوں تو آئيس بچه پيدا ہونے تك تان ونفقد دو'' .....اس سے معلوم ہوتا ہے كه عدت گذار نے والى حالمہ كوضح مل تك تان و نفقد دينا واجب ہے۔ اور اس كامنموم شرط ہے كہ عدت گذار نے والى غير عالمہ كے ليے تان ونفقد واجب نہيں۔

مفہوم صفت ..... کی صفت ہے موصوف لفظ کا ایا تھم بتلانا کہ صفت نہ پائے جانے کی صورت میں بیان کردہ تکم کی نتیض ثابت ہوجائے۔ جیسے قرآن تھیم میں ہے: ﴿ وَ حَلَائِلُ اَلَّهُ مَا آئِفَ اَلَٰ فِیکُدُ الَّٰ فِیفَنَ مِنْ اَصَلابِ کُحدُ ﴾ الله بنداء: ۲۳) ''اور تہارے تیقی بیٹوں کی ہولی۔ اس کے باپ پرحرام نہیں۔ اس لیے کے باپ پرحرام نہیں۔ اس لیے کے باپ پرحرام نہیں۔ اس لیے کہ وہ اس کے ملب نہیں ہے۔

• عوم بلوئ ..... فقہاء کی زبان میں عموم بلوئ ہے ایس چیزیں مراد ہیں جن ہے بچنا مشکل یا محال ہو۔ جیسے سڑک کی کچڑ یا پر تالوں کا پانی۔ یا گوریا یا پر عموں کا بیٹ کرتا۔ یا اس طرح کے جانوروں کے اُڑتے اور پھڑ پھڑاتے وقت کیڑوں پر پیٹاب کے چھینٹے پڑتا۔ یا گھرول میں بلیوں کا کھومنا پھرنا وغیرہ۔

## 

- فقیہ راوی کا پنی روایت کے خلاف عمل ہوتو روایت نہیں بلکہ اس کی رائے پڑمل ہوگا۔
  - 🐞 خبر واحداور قیاس جلی ہے تعارض ہوتو قیاس جلی مقدم ہوگا۔
  - بوقت ضرورت قیاس کوچھوڑ کراسخسان قبول کرلیا جائے گا۔

ابوابو حنیفہ سے منقول ہے ..... ہمارے علم نے ہمیں یہی راہ دکھائی جو ہمارے غور وفکر و اندازے کے مطابق سب سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی اس سے بھی بہتر چیز لائے تو ہم اسے قبول کرلیں گے۔

### ۲\_مسلک امام مالک:

امام مالک کااپناایک الگ طرز فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں:

'' کیا جب جب کوئی شخص ہمارے پاس آئے تو اس کے بحث و جدل کی وجہ سے

ہم وہ چیز چھوڑ دیں جسے جبریل رسول اللہ ﷺ کیا گئے پاس لائے۔'' 🌣

اس کا ذکر پہلے ہی گذر چکا ہے کہ آپ دبستانِ سعید بن میتب کے حجازی مسلک سے وابستہ ہیں۔آپ کے مسلک کے اُصول وضوابط کا خلاصہ اور ان کی ترتیب درج ذیل ہے:

- 🏚 نص كتاب الله
- 🐞 ظاہر نص پیغی عموم
- ليل نص\_يعني مقهوم مخالف
- مفهوم نص \_ يعني مفهوم موافق
- تنبین یسی ایسی علت پر تنبیہ جیسے اس آیت میں ہے: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ اَوْفِسُقًا ﴾
   قرآنِ حکیم سے اخذ کردہ یہ پانچ اُصول جیں اور حدیث وسنت سے بھی دی (۱۰)

#### أصول ماخوذ <del>ب</del>ين: -----

کسی ستاریس ای چیسے دوسرے مسائل کا تھم دیکی کرتنفیفا اس کے خلاف کرنا۔ دیکھیے: رفع الحرج: ۳۹۲-از ڈاکٹر
 محمد یعتوب باحسین۔

<sup>🗗</sup> الفكر السامى: ٧٨٨١٦\_

## 

- اجماع
  - 💠 قیاس
- 💠 عمل ابل مدينه
  - 🙍 استحسان
- ورائع کے سدباب کا تھم
  - مصالح مرسله 🛮
- 💠 تول صحابی (جب که صحابی مشهور وممتاز اور سند صحیح مو 🕽
  - مایت اختلاف (مخالف کی دلیل جب قوی ہو)
    - 💠 انتصحاب
    - گذشة شریعتیں

## مسلك امام شافعي:

الم مثافعي نے اپنے اُصولى رساله "الرسالة " ميں اجمالاً مسلك شافعي ك أصول وقواعد

• سد ذرائع ..... افت میں ذریعہ ایسے وسلہ کو کہتے ہیں جس سے کی دوسری چیز تک پہنچا جائے خواہ وہ حسی ہویا معنوی ، خیر ہویا معنوی ، خیر ہویا شاہر۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جو ایسی ممنوع چیز تک پہنچائے جس میں فساد اور برائی پائی جائے۔ میسے اجنبی عورت کو دیکھنا جو زنا کا ذریعہ ہے اس لیے ایسی نظری حرمت کوسد فریعہ مجھا جائے گا۔ امام احمد۔ اصول اور اختلافی ولائل کے لیے یہ کتابیں :اعلام المعوقعین ، المد خل ، اصول مذهب الامام احمد۔

مصالح مرسلہ ..... ہر وہ منعت جوشارع کے مقاصد اور تقرفات کے مطابق ہو۔ جس کے اعتبار پاعدم اعتبار کی مصالح مرسلہ ..... ہر وہ منعت جوشارع کے مقاصد اور تقرفات کے مطابق ہو۔ جس کے اعتبار پاعدم اعتبار کی متعبن اصل نہیں۔ جیسے عقد استصناع۔ کہ کی فخص سے ایسی چیز بنانے کا معابدوں کی اصحت اس وقت معتبر موجود نہو۔ جو چیز معابدوں کی صحت اس وقت معتبر ہے جو کسی ایسی چیز بنا کردی جا سکے۔ استصناع ..... ہے کہ غیر موجود چیز بنا کردی جا سکے۔ استصناع ..... ہے کہ غیر موجود چیز بنا کردی جا سکے۔ استصناع ..... ہے کہ غیر موجود چیز بنانے کے کہا جائے۔ اس کے مصالح و منافع ظاہر ہیں اور اس کی ممانعت سے لوگ بہت سے فوا کدسے محودم ہو جا کمیں سے معابدوں کی ضرورت اور اس کے معابدوں کی ضرورت اور اس کے مصالح بھی معابد میں ہیں۔ اس لیے بصن علماء نے اس میں ایجاب و قبول کی شرط بھی نہیں رکھی ہے۔

## سے کر اسلام میں اخلاف کے اُمول و آ داب کی جا کہ ہے۔ تحریر فر مادیے ہیں۔ یہ کتاب اسلام میں پہلی جامع اُصولی کتاب بچی جاتی ہے۔

آپ نے فرمایا:

ندکورہ اُصول سے ظاہر ہے کہ اہام شافعی کے نزدیک تشریع میں قرآن وسنت دونوں برابر ہیں۔ حدیث چونکہ اصل ہے اس لیے صحت واتصال کے علاوہ اور کوئی شرطنہیں .....اصل میں کوئی چون و چرانہیں ۔اس لیے شہرت حدیث کی بھی کوئی شرطنہیں جب کہ وہ عموم بلوی میں وارد ہو۔ جب کہ اہام ابو صنیفہ کے یہاں شرط ہے ..... حدیث سے اختلاف عمل اہال مدینہ کی بھی شرطنہیں جس کی شرط اہام مالک کے نزویک ہے لیکن اہام شافعی نے مراسیل سعید بن کی بھی شرطنہیں جس کی شرط اہام مالک کے نزویک ہے لیکن اہام شافعی نے مراسیل سعید بن مسینب کے علاوہ اور کوئی حدیث مرسل کا قبول نہیں کی ۔ کیونکہ وہ آئییں متصل الا ساو مانے تھے ہیں۔ اس میں آپ نے اہام مالک ، امام ثوری اور معاصر علاء حدیث جواسے جبت مانتے تھے

المنهاج از امام نووی \_ الفكر السامي : ٣٩٨/١ \_

<sup>●</sup> حدیث مشہور ..... جس کے دو سے زیادہ طرق محصورہ ہوں یا جے ہر طبقہ میں تمن یا اس سے زیادہ راویوں نے روائے کیا ہو۔ دیکھیے : شرح نزهة النظر فی توضیح نحبة الفكر : ۱۷ ۔

<sup>●</sup> حدیث مرسل .....وه حدیث جس کی سندتا بھی کے بعد ساقط ہوجیے کی تابعی کا کہنا قال رسول الله "کذا ...... اور اس کا تذکرہ نہ کرے کہ اے رسول اللہ مطاق کے سے کس نے روایت کی۔

ان سے اختلاف کیا ہے۔ اور جمیت استحسان سے اختلاف کر کے حقیقہ اور مالکیہ دونوں سے اختلاف کیا ہے۔ استحسان کے رق میں ایک کتاب بھی بنام "ابسطال الاستحسان" تحریر فرمائی ہے اور آپ کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے " دجس نے استحسان کیا اس نے ایک قانون بنایا۔ "مصالح و مرسلہ کا بھی آپ نے رق کیا ہے اور اس کی جمیت سے بھی انکار فرمایا ہے کیس ظاہر مر بوط علت پر جو قیاس نہ کیا گیا ہووہ بھی آپ کے نزدیک نا قابل قبول ہے۔ عمل اہل مدیند کی جمیت اور احناف کے عائد کردہ شرائط جیسے شہرت وغیرہ نہ ہونے پر ترک حدیث سے بھی آپ نے اختلاف کیا ہے اور امام مالک کی طرح صرف احادیث اہل تجاز سے استنباط سے بھی آپ کو اختلاف کیا ہے اور امام مالک کی طرح صرف احادیث اہل تجاز سے استنباط سے بھی آپ کو اختلاف تھا۔

اہم اصولِ مسلک شافعی کا بیاجمال ہے جن سے اصولِ حنیفہ و مالکیہ کا اختلاف بھی اچھی طرح واضح ہے۔

## سم مسلك امام احمد بن صبل:

مسلک امام احمد بن حنبل کے اُصول وقواعد مسلک امام شافعی کے ندکورہ قواعد سے بہت قریب ہیں ان کے اخذ واشنباط کی ترتیب رہے:

۔ نصوص قرآن وسنت .....ان کی موجودگی میں کوئی دوسری چیز قابل توجنہیں۔ حدیث سیح مرفوع پڑعمل اہل مدینه، رائے ، قیاس ، قولِ صحابی یا اجماع جوعلم بالمخالفت پر قائم ہوان میں سے کسی چیز کوان پر مقدم نہیں کیا جاسکتا۔

۲ اگر کوئی نص نہ ہوتو صحابہ کرام کے فادی دیکھے جائیں گے اگر کسی کا قول مل جائے اور اس میں صحابہ کے کسی اختلاف کاعلم نہ ہوتو اسے لیا جائے گا۔ اس پر کسی عمل ، رائے اور قیاس کومقدم نہ کیا جائے گا۔

س۔ صحابہ کرام کا اختلاف ہوتو اسے اختیار کیا جائے گا جو کتاب وسنت سے زیادہ قریب ہے۔ اور اگر کتاب وسنت سے قریب تر مسئلہ کی وضاحت نہ ہو سکے تو کسی قول پر جزم ویقین

## المرام می اخلاف کے أصول وآ واج المحرک المراح الله الله علی اخلاف کے أصول وآ واج المحرک الله الله الله الله الله

كيے بغيراختلاف كا ذكركر ديا جائے گا۔

۳۔ حدیث مرسل وضعیف کے خلاف کوئی دوسری حدیث یا قولِ صحابی یا اجماع نہ ہوتو اسے ہی لیا جائے گا اور قیاس پر بیحدیث مقدم ہوگی۔

۵۔ گذشته دلائل میں سے بچھ نہ ملے تو بوقت ضرورت قیاس کودلیل بنایا جا سکتا ہے۔

۲۔ سدّ ذرائع۔ 🗨

### ظاہری مسلک:

یہاں اختصار کے ساتھ ظاہری مسلک کے امام ابن حزم داؤد ظاہری کے اخذ واستنباط کے اُصول و تواعد کا ذکر کر دینا بھی غالبًا مناسب ہی ہوگا کیونکہ اس کا مسلمانوں میں پھھ اثر ہے اور اس کے تبعین آج بھی پائے جاتے ہیں۔احناف اور پھر مالکید، شافعید، حنابلہ سے اس ظاہری مسلک کا زبردست اختلاف رہا ہے۔ ابن حزم ظاہری نے امام شآفعی کی بہت می فضیاتوں کا اعتراف بھی کہا ہے۔

ظاہری مسلک کے نمایاں اُصول یہ ہیں:

آیات واحادیث کے ظاہر پر استقلال و ثابت قدی ..... جن معانی واحکام اور مصالح کے لیے ان کی مشروعیت مجھی جاتی ہے۔ ان پر ان آیات و احادیث کے ظاہر کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جب تک علت محل اوّل (مقیس علیہ) میں منصوص اور اس کا وجود محل ثانی (مقیس) میں اس طرح قطعی نہ ہو کہ تحکم بمز لہ تحقیق مناط 4 ہوجائے اس وقت تک قیاس 4 پر عمل نہ کیا

<sup>•</sup> سد ذرائع ..... افت میں ذراید ایسے وسلہ کو کہتے ہیں جس سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے خواہ وہ حسی ہویا مغنوی ، خیر ہویا شر۔ اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں جوالی ممنوع چیز تک پہنچائے جس میں فساد اور برائی بائی جائے۔ جیسے اجنبی عورت کو دیکھنا جوزتا کا ذرایعہ ہے اس لیے الی نظر کی حرمت کوسند ذرایعہ مجھا جائے گا۔ امام احمد۔ اُصول اوراختان فی واکل کے لیے یہ کتابیں :اعلام المعوقعین ، المد عمل ، اصول مذہب الامام احمد۔

**ی** تیاس ...... تیاس پر وارد سوالات اور تو اورح علت مے متعلق مباحث میں اسے دیمیس ..

حقیق مناط .....کسی وصف کاکسی عظم کی علت ہونا مجھ لیا جائے تو اس کے ذریعہ جمہم ادان اُمور کو جاننے ⇔ ⇔ ⇔

ا الله عن اخلاف ك أمول و آواب الكري المول و آواب الكري المول و آواب الكري المول و آواب الكري المول و آواب الكري

نہ کیا جائے۔ استحسان پڑ مل حرام ہے ... صرف عہد صحابہ کے اجماع سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ حدیث مرسل ومنقطع قابل عمل نہیں۔ جو حنیہ، مالکید، شافعیہ کے خلاف ہے .....ای طرح قبل اسلام کی شریعتوں پر کوئی عمل نہیں ....عمل بالرائے بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿مَا فَرَّطُمَا فِی الْکِتَابِ مِنْ شَیْءٍ ﴾ (الانعام: ٣٨) "هم نے کتاب میں کسی چیز کے ذکر کونہ چھوڑا۔ "عظم منصوص کوغیر منصوص کی طرف لے جانا حدود اللہ سے تجاوز میں کسی چیز کے ذکر کونہ چھوڑا۔ "عظم منصوص کوغیر منصوص کی طرف لے جانا حدود اللہ سے تجاوز کرنا ہے ....منہ وم مخالف لیناکسی کے لیے جائز نہیں ۔عوام علماء اور ہروہ مکلف جوائی کوشش سے کچھ بھی اجتہاد کر سکے اس پرتقلید حرام ہے۔ ٥

### مارى رائے:

حقیقت یہ ہے کہ بہت سے اُصول جو ائمہ کی طرف منسوب ہیں وہ ان کے اقوال سے ماخوذ ہیں جن میں کچھ کی روایت سے جمعی نہ ہوگی۔ اس لیے ان پر جے رہنا ، ان کا دفاع کرتے رہنا اور ان پر عمر اضات و جوابات میں مستغرق ہو کر کتاب اللہ اور سنت رسول مشاقی ہو ہو عافل ہو جانا۔ یہی چیزیں ان مصر اختلافات کا سبب ہے جوخود ائمہ کرام کا ہر گر مقصود نہیں۔ انہیں چیزوں نے دور آخر کے مسلمانوں کو بڑے کا موں سے ہٹا معمولی کا موں کی راہ پر لگا دیا ہے اور اُمت مسلمہ آج اس نیچ درجہ تک بی کھی کراس میں غلطان و پیچاں ہے۔



۵ ۵ ۵ کی کوشش کرے جن میں وہ علت پائی جاتی ہے۔

مناط .....علت کو کہتے ہیں کوکد تھم ای سے متعلق ہوتا ہے جس وقت بیظاہر ہوجاتا ہے کہ چور کا ہاتھ کا شخ کی علت چوری ہے تو مجتمد وہ اُمور جاننے کی کوشش کرتا ہے جن میں چوری کی صفت پائی جائے اورائ طرح جیب تراش اور کفن چور پر تیاس کر لیتا ہے کیونکدان دونوں کے اندر بھی چوری کا وصف پایا جاتا ہے اور بیعلت موجود ہے۔

ادر کفن چور پر تیاس کر لیتا ہے کیونکدان دونوں کے اندر بھی چوری کا وصف پایا جاتا ہے اور بیعلت موجود ہے۔

النبذ ، الاحکام از ابن حزم ظاہری۔ ان دون کتابوں سے ان اُصولوں کی ہم نے تلخیص کی ہے۔

حار الله عن اخلاف كأمول وآداب بحث المولاك و الماري المول و آداب المول

## اسباب اختلاف اوراس میں تبدیلیاں

### اسبابِ اختلاف ....عهدرسالت عيمد صحابة ك

فکری اُمور و معاملات جن سے فقہی مسائل کا استخراج ہوتا ہے ان میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے کیونکہ لوگوں کا شعور و احساس ان کی عقل وقہم ہے جبی چیزیں فطرتا ایک دومرے سے مختلف ہیں۔ یہ بنیاد تسلیم کر لینے کے بعد لازی طور پر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عہد رسالت و خلافت راشدہ میں کچھ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہوئے اور تاریخی واقعات ان کے گواہ بھی ہیں جن کا انکار دین کی کوئی خدمت نہیں۔ اور جن کے ذکر سے اس مثالی دین کوکوئی نقصان نہیں پنچتا اور نہ ہی باہمی اختلافات صحابہ کرام سے ان کی نیتوں کی صدافت مجروح ہوتی ہے۔ بلکہ ان سے ہمیں علم ہوتا ہے کہ بید ین فطری اور قابل عمل ہے۔ حقائق زندگی پراس کی گہری نظر ہے اور انسانی تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہی ان کے ساتھ اس کے معاملات ہوا کرتے ہیں .....اور تخلیق فطرت کے مختلف عوائل واسباب بھی جا بجا اثر انداز ہیں۔ لیکن مومن قلب و روح کے لیے یہ چیز اظمینان بخش ہے کہ یہ اختلاف ضعفِ عقیدہ یا دعز اس کی شک کے سبب نہیں پیدا ہوئے۔ بلکہ ان سجی دعز اصرات کامقصود تلاش حق اور اصابت آ راء واحکام ہی ہے۔

چونکہ رسول الله ملطے آیا ان احکام ومسائل کا سرچشمہ تصاس کیے اختلاف کی عمراتی ہی ہوتی تھی کہ دہ اس راہ پر لگا دے جس کی منزل رسول الله ملطے آیا ہیں۔ ان واقعات میں ہم دکھتے ہیں کہ سارے اسباب اختلاف فہم نص میں داخل ہیں لغوی یا اجتہادی وجوہ ہے اس میں فرق پڑ جایا کرتا تھا یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول ملطے آیا کی تفسیر سمجھنے میں نغوی یا اجتہادی میں فرق پڑ جایا کرتا تھا یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول ملطے آیا کی تفسیر سمجھنے میں نغوی یا اجتہادی

اعتبارے آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ان اسباب کے پیچھان کی نیت ہر گزینہیں تھی کہ خطاف کی نیت ہر گزینہیں تھی کہ خلاف کی نیج اُ گا کیں جس کی نشو ونما کی کوشش میں منافقین ہمیشہ گلے رہتے تھے ..... یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ منطق اِ کہ کینچتے ہی یہ اختلافات ختم ہو جاتے یا آئیس الی کوئی نص ال جائے جو بعض کو معلوم ہو اور کچھاس سے ناواقف ہوں تب بھی یہ اختلافات وم توڑ ویتے۔ کیونکہ فطرت سلیم حق بات جہاں یاتی ہے فوراً اسے قبول کر لیتی ہے۔

اسباب اختلاف کا عہد بہ عہد منتقل ہونا بھی فطری ہے کیونکہ الی رکاوٹیں پیدا کرنی مشکل ہیں جن سے وہ ختم ہوسکیں کچھا سے معاملات بھی پیش آتے گئے جن کے سبب سے اختلاف کی چنگاری بھرکتی رہی۔

خلیفہ ٹالٹ سیّدنا عثان بن عفان فائٹھ کی شہاوت کے بعد بلاوِ اسلامیہ میں ایک طوفان بر پا ہو گیا جس کے نتیج میں کچھ ایسے حادثات رونما ہوئے جنہوں نے دائر کا اختلاف میں نگ نگ چیزیں شامل کر دیں۔ بسا اوقات ایسا ہوا کہ ہر شہر اور ملک کے مسلمان وضع وتلمیس کے خوف سے صرف اسی سنت رسول (منظے مَرِیْم ) پڑمل کرتے جو آئییں پہنچتی۔

کوفہ و بھرہ کے دبستان فقہ میں سیاسی افکار کو پچھ خوش گوار ماحول ملاجس سے گی ایک فرقے جیسے خوارج ، شیعہ ، مرجیہ 🏚 کو فروغ ملا۔ اور معتزلہ و جمیہ وغیرہ اہل زیغ و صلال سامنے آئے۔

جتنے فرقے ہوئے اتنے ہی مناجج فکر وعقل بھی بڑھتے گئے اور ہر فرقہ کے پچھ خصوص اُصول وضوابط اور ان کا اپنا نقطۂ نظر بن گیا جس سے وہ نصوص شارع اور مصادر شرعیہ کی تفسیر

<sup>●</sup> مرجیه ......وه فرقه ہے جو الارجاء فی الایسمان کا قائل ہے۔ارجاء لغت میں تا نجرکو کہتے ہیں اور اصطلاح میں ایمان سے عمل کومؤ فر کرنا۔ ارجاء ہے۔مرجیہ کا اعتقاد ہے کہ ایمان کے ساتھ معصیت معزنہیں۔ جیسے کفر کے ساتھ طاعت مفیرنہیں۔ ان کا میعقیدہ جمہور اہل قبلہ کے ظاف ہے۔کل پانچ فرقے ان کے درمیان پائے جاتے ہیں۔ان کے معتقدات اور فرقوں کی تفصیل ان کتابوں میں دیکھیں۔انتہ صیر فی اللہ یں: ۹۷۔ اعتفادات الفرق از امام رازی: ۷۰۔ المواقف از عقد اللہ یں ایعی: ۲۲۰۔

اور نئے نئے مسائل میں اپنے موقف کی توضیح کرنے لگا۔ اس لیے ضرورت پیش آئی کہ وحی الہی کی روشی میں کچھ قیود وضوابط وضع کیے جائمیں اور استنباط احکام کے اسالیب و مناجج کی تعیین اور اختلاف کا جوازکن کن چیزوں میں ہے اس کی تحدید کر دی جائے۔

اللہ کانفنل وکرم ہی ہے کہ اس نے مجتبدین کے نقبی اختلاف کو وائرہ جواز میں رکھا ہے کیونکہ آیات و احادیث کے جواد کام بتلانے کے لیے شارع نے تفصیلی دلائل متعین فرمائے ہیں ان میں سے کسی کے ذریعہ تھم واقعہ کی معرفت کو فقہ کہا جاتا ہے اور فقیہ بھی تھم شارع کو تھے مطریقے سے بحصا اور اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے اور بھی اس سے خطابھی ہو جاتی ہے۔ لیکن طریقے سے بحصا اور اس کے مطابق نتیجہ نکالتا ہے اور بھی تاس سے خطابھی ہو جاتی ہاری دینی ونوں حالتوں میں اس کی صرف اتی فی مہداری ہے کہ تھم تھے تک پینچنے کے لیے اپنی ساری دینی وعقی صلاحیت و استعداد استعال کرے۔ اگر تھم شارع تک نہیں پہنچ سکا جب بھی اس کی حقیقت و غایت سے قریب تر وہ پہنچ ہی جائے گا اور ایسے حال میں دوشرطوں کے ساتھ سے اختلاف حائز بھی ہوگا:

ا۔ ہرفریق کے پاس قابل ججت دلیل ہواورا گر کوئی ایسی دلیل نہ ہوتو وہ بالکل ساقط الاعتبار

۲۔ مسلک مخالف تسلیم کر لینے سے محال یا باطل کی راہ پر نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہوتو ابتداء ہی
 وہ باطل ہو جائے گا اور کسی حال میں کسی کو اس کے ذکر کا بھی حق نہیں۔

ان دواُمور سے''اختلاف''اور''خلاف'' کا فرق داضح ہے۔

نہ کورہ بالا دونوں شرطیں جس میں پائی جائیں وہ اختلاف ہے جونکر واجتہاد کا مظہر ہے اور اکثر اس کے اسباب معقول ہوا کرتے ہیں ..... جس میں ایک یا دونوں شرطیں نہ پائی جائیں وہ خلاف ہے جوعناد ونفسانیت کا مظہر ہے اور اس میں کوئی معقول وجنہیں ہوتی۔

# عهد فقهاء مين اسباب اختلاف

وہ نقبہاءجن کے مسالک پر اُمت کا اجماع ہے۔انہوں نے سابقہ دونوں شرطوں کی ہمیشہ

پابندی کی ۔لیکن اس زمانے میں لوگوں نے اسباب اختلاف کی تحدید میں واضح اختلاف کیا ہے۔ ان اسباب کی کثرت بھی ظاہر کی جاتی ہے اور اعتدال بھی۔ اس کے باوجود انہیں مندرجہ ذیل اُمور سے وابستہ کیا جاسکتا ہے۔

#### الغت:

۔ پیلفظ جب کلام شارع میں بغیر کسی قرینہ کے ہوتو اس کے وضعی معانی برابر ہوں گے اور ہرا یک مراد ہو سکتے ہیں۔اس لیے مجتهدین کا اس میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ بیلفظ بھی معانی کے لیے عام ہے یاکسی ایک کے لیے یہاں خاص ہے۔

لفظ"القُرد " جواس آیت میں ہاں ہے شارع کی مراد کے سلسلے میں علاء کا اختلاف ہے:

﴿ وَ اللهُ طَلَّقُتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَّ تَلْقَةَ قُرُوْءٍ (البقره: ٢٢٨) "اورطلاقول واليال تين حض تك الني جانول كوروكر كسيل"

"القرء" جس كمعنى طبر بهى ہے اور چفس بهى -اس ليے مطلقه كى عدت حيض سے مانى القرء " جس كمعنى طبر بها ورعلاء على الله على ا

لفظ کبھی دوطرح ہے استعال ہوتا ہے۔ایک حقیقی دوسرا مجازی .....اس لیے اس میں اختلاف ہوجا تا ہے کہ اس نص میں اس کا استعال حقیق ہے یا مجازی۔

ابتداء لفظ شارع میں جواز بربھی اختلاف ہوا۔ اکثر نے اسے جائز قرار دیا اور پھھ تھوڑ بے لوگوں نے جیسے ابواسحات اسفرائی اور شخ ابن تیمیہ نے اس کی نفی کی ہے۔ منکرین مجاز کہتے ہیں کہ لفظ کی اصل وضع جس کے لیے ہوئی ہواسے چھوڑ کر کوئی دوسرا

۵ تفسير قرطبي: ۱۱۳/۳ المغنى از ابن قدامه: ۷۷/۹.

## ت الراسلام مي اختلاف كأصول وآ داب كل المال كالمال على اختلاف كالمال كالم

کلام شارع سیجھنے میں اس لیے علاء کا اختلاف اور حقیقت و مجاز کا تر دو پیدا ہوجاتا ہے۔ کسی لفظ مفرد میں دومعانی کا اختال ہے تو اسے بچھ معنی حقیقی پرمحمول کر لیتے ہیں اور پچھاس کا معنی مجازی مراد لیتے ہیں۔ جیسے لفظ"المیز ان" ہے اس کا حقیقی معنی تر از د ہے لیکن مجاز أعدل کے لیے بھی اس کا استعال ہوتا ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

﴿ وَالسَّبَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعُ الْمِيزَانَ ٥ أَلَا تَطُغُوا فِي الْمِيزَانِ ٥ وَأَقِينُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ٥ ﴾ (الرحمن: ٧ تا ٩) "آسان كو بلندكيا اور ميزان قائم كيا كداس مين ثم باعتدالى نه كرو-انصاف كيما توتولواوروزن نه هناؤ

#### اورآيت كريمه:

﴿ لَقَدُ اَرُسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتْبَ وَالْهِيزَانَ لِيَعُوْمَ الْكِتْبَ وَالْهِيزَانَ لِيَعُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ (الحديد: ٢٥)

''بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلاکل کے ساتھ بھیجا۔ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی تر از واُ تاری تا کہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔''

اس میں المیز ان تراز و کے معنی میں بھی ہے۔ 🍳

اسی طرح عروض کومیزان الشعراورنحوکومیزان الکلام 🎱 کہا جاتا ہے اور لفظ سلسلہ وغیرہ

<sup>🛈</sup> روضة الناظر: ٣٥\_ 🎺 🥏 تفسير ابن كثير: ٢٧٠/٤\_

<sup>🚯</sup> التنبيه: ٥٥\_

مجھی ایسے ہی ہیں۔

مجھی ترکیب میں بھی مجاز ہوتا ہے جیسے اس آیت میں ہے:

﴿ يَبَنِي اَدَمَ قَنْ آنُزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوارِي سَوْاتِكُمْ وَرِيشًا ﴾

(الاعراف: ٢٦)

"اے بن آ دم! ہم نے تمہارے لیے ایک ایبا لباس اُتارا جو تمہاری شرم کی چیزیں چھیائے اورلباسِ فاخرہ'

یہ بدیمی بات ہے کہ لباس اور پر آسان سے نہیں اُترتے۔لیکن اللہ تعالی نے بارش برسائی ،سبزہ اُگایا ،حیوان کو پیدا فرمایا ، اسے بال اور اون کا لباس پہنایا ، انسانوں کے لباس کے لیے روئی اور ریشم یہ ساری چیزیں اُگا کمیں۔اس لیے سبب یعنی پانی جس سے اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز پیدا فرمائی اور اس کی جگہ مسبب یعنی لباس کی نسبت فرماوی۔

ید معروف قاعدہ ہے کہ صیغہ افعل امر کے لیے اور لا تفعل نہی کے لیے ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ امر وجوب کے لیے اور مطلق نہی تحریم کے لیے ہے۔ دونوں صیغوں کا یہی استعال حقیق ہے۔ کین اینے پہلے وضعی معنی کے علاوہ دوسرے معانی بھی جیں۔

امراستجاب کے لیے بھی آتا ہے جیسے اس آیت میں ہے:

﴿ فَكَاتِبُو هُمُ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ (النور: ٣٣)

''توانہیں لکھ دواگران میں کچھ بھلائی جانو۔''

ارشادور ہنمائی کے لیے بھی ہے، جیسے:

﴿وَاسُتَشْهِلُوا شَهِينَدُنِ ﴾ (البقره: ٢٨٢)

"اور دو گواه کرلو"

اور....

﴿إِذَا تَكَالِيَنْتُمْ بِلَيْنِ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى فَاكْتُبُوكُ طَ (البقره: ٢٨٢) " " تم جب كن وقت مقررتك كن قرض كالين دين كروتوات لكهلو-"

# حال الله مي اخلاف كأمول وآداب كري المال مي اخلاف كالم

تهديد كے ليے بھى ہے، جيسے:

﴿ اعْمَلُوا مَّا شِئْتُمْ ﴾ (فصلت: ٤٠)

''جوجی میں آئے کرو۔'' 🌣

نہی تحریم کے علاوہ دوسرے معانی جیسے کراہت وتحقیر کے لیے بھی ہے۔۔ جیسے اس آیت

میں ہے:

﴿ لاَ تَهُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَابَهَ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ ﴾ (الححر: ٨٨)
"إلى آنكُواُ عُلَا كَرَان جوڙوں كونه ويكيوجنهيں ہم نے بچھ چيزوں سے بہرہ وركيا۔"
"الى آنكُواُ عُلَا كران جوڑوں كونه ويكيوجنهيں ہم نے بچھ چيزوں سے بہرہ وركيا۔"

اسی طرح ارشادورہنمائی کے لیے بھی ہے:

﴿لَا تَسْتَلُوا عَنْ اَشْيَاءً إِنْ تُبْلَلَكُمْ تَسُو كُمْ ﴾ (المائده: ١٠١) ايى باتيل نه پوچموجوتم پر ظاہرى جائيں تو تنہيں بُرى لَكيس ـ "

امر صیغة خبر کے لیے اور نہی صیغهٔ خبر ونفی کے لیے ہے۔ نصوص سے احکام شرعیہ کے استنباط، مناہج وطرق اور اختلاف فقہاء میں ان معانی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ بھی احوال کلمہ کے اختلاف کی وجہ سے معنی میں نہیں مگرفہم نص میں علاء کا اختلاف ہوجا تا ہے۔ جبیبا کہ اس آیت میں ہے:

﴿ وَ لَا يُضَاّ رَّ كَاتِبٌ وَّ لَا شَهِيْدٌ طَهُ (البقره: ٢٨٢)

''کسی لکھنے والے کوضرر دیا جائے نہ گواہ کو (یا نہ لکھنے والاضرر دے نہ گواہ )''

بعض کا خیال ہے کہ کا تب وشہید سے نقصان پہنچانا مراد ہے اس طرح کہ کھنے والا وہ بات لکھ دے جو اسے املا نہ کرائی گئ ہواور شاہد خلاف واقعہ کی شہادت دے دے۔ ان کی دلیل سیّدنا ابن عباس کی بیقراءت ہے: وکلا یُضَا آدِدْ کَاتِبٌ وَکلا شَهِیْدٌ ..... دوسرے فریق کا خیال ہے کہ اس سے کا تب وشہید کو ضرر پنچنا مراد ہے وہ اپنے کام اور مصروفیات سے

<sup>•</sup> حاشيه المحصول: 11 ق ٢ ٥٠- ميغة أض كي بندره منى بتلائ ك ين س

<sup>🗗</sup> مرجع سابق: ٦٩ ٤\_ الاحكام از آمدي: ١٨٧/٢\_

## مراسل می اخلاف کے اصول و آواب کی کھی اسلام میں اخلاف کے اصول و آواب کی کھی اسلام میں اخلاف کے اسلام میں اخلاف

روک دیے جائیں اور غیر مناسب وقت میں انہیں کتابت وشہادت کا مطلّف بنا دیا جائے۔ان حضرات کی دلیل سیّدنا ابن مسعود زفائید کی بیقراءت ہے:

وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلا شَهِيْدٌ

جب لغت تمیم میں لفظ مدغم ہوتو دونوں اخمالات ہوتے ہیں کہ فعل معلوم کے لیے بھی ہو

اور جمہول کے لیے بھی ۔۔اس وجہ سے یہ اختلاف رونما ہوا اگر چہ فک ادعام لغت ججاز ہے۔

اس نوعیت کے اسباب اختلاف کے محقق کومفر دکلمات ،مختلف تراکیب ، اجمال و بیان
عموم وخصوص ، اطلاق و تقیید وغیرہ کی بہت ساری مثالیں مل جا کیں گی۔ان نہ کورہ باتوں سے
اس طرح کی دوسری چیزیں جوسب اختلاف بنیں اچھی طرح سمجھی جاسکتی ہے۔اوراس موضوع
کی کتابوں سے دیگر معلومات حاصل کی حاسکتی ہیں۔

گ

#### ۲ ـ روایت:

اسباب اختلاف کے اس نوع کے متعدد پہلو اور مختلف الرّات و نتائج ہیں۔علاء سلف کے اکثر فقی اختلاف سے وابستہ ہیں ۔۔۔۔۔کھی کسی مجتبد تک حدیث نہیں پہنچ پاتی تو کسی آیت یا دوسری حدیث نہیں پہنچ پاتی تو کسی آیت یا دوسری حدیث کا ظاہری مفہوم دکھ کر یا کسی مسئلہ کا رسول اللہ مطابق نے فیصلہ فرمایا ہو اس پر قیاس کر کے یا اعصحاب حال یا یہ کہ اصل برأت اور عدم تکلیف ہے۔ یا اجتباد کی کسی معتبر وجہ کے مطابق فتو کی دے دیتا۔

سمبھی زیر بحث معاملے میں کسی ووسرے مجتبد کو کوئی حدیث مل جاتی جس کے مطابق وہ فتوی دے دیتا تو دونوں مجتبدوں کے فتو کی میں اختلاف ہو جا تا ہے۔

مجتبد کو بھی حدیث مل جاتی ہے مگر اس کی نظر میں کوئی ایسی علت ہے جواس حدیث کے

<sup>1</sup> التنبيه على اسباب الاحتلاف: ٣٢ - ٣٣ \_

<sup>🛭</sup> مثلًا التنبيه على الاسباب التي او حبت الاختلاف بين المسلمين از ابن السيد البطليوسي ـ

استحصاب حال ..... کی یقینی تغیر کا سبب ند ہو یا سابقد حالت پر برقر ارر کھنامقصود ہوتو ماضی کے ایسے کسی جابت شدہ تھم کو حال تک باتی رکھنے کو اعتصاب حال کہا جاتا ہے۔۔

<sup>🕥</sup> بندے کو ذمہ داری کا مکلّف نہ بنایا جانا اور اس سے برأت ہی اصل ہے اس لیے کہ بغیر کسی دلیل کے مکلّف نہیں ، بنایا جاسکتا۔

مطابق عمل کرنے سے مانع ہے۔ مثلاً اسے یقین ہے کہ رسول الله طفے آئے کی طرف اس کی نبیت صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے سلسلۂ اسناد میں کوئی راوی مجبول یا متہم یا ضعیف الحافظہ ہے یا میہ صدیث منقطع یا مرسل ہے یا خبر واحد میں عادل حافظ کی ایسی شرط عائد کرتا ہے جو دوسرے مجتدکے یہاں نہیں۔ تو ایک حدیث پرعمل کرتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک اس کا سلسلۂ اسناد صحیح اور متصل ہے اور دوسرا ان فرکورہ علتوں کی وجہ سے اس پرعمل نہیں کرتا۔ اس طرح دونوں کے اقوال متعارض اور مختلف ہوجاتے ہیں۔

صدیث کے معانی و مفاہیم میں اختلاف رائے کی وجہ سے بھی علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جیسے ان مسائل کی تشریح و توضیح میں ان کے اقوال مختلف ہیں۔ مزابنہ • ، مخابرہ • ، محاقلہ ﴿ ، ملامیہ ﴿ ، منابذہ ﴿ ، غرر ﴿ ۔

سسی ایک مجتبد کو حدیث کے جوالفاظ ملتے ہیں۔ دوسرے کو اس سے مختلف ملتے ہیں اللہ محتبد کو کہ اس سے مختلف ملتے ہیں جیسے حدیث کا کوئی لفظ ساقط ہے جس کے بغیر معتی پیدا ہی نہیں ہوسکتا یا حدیث کا معتی ہی بدل حاتا ہے۔

مجمعی کسی مجہد کے پاس حدیث اپنے متعلقہ واقعہ کے ساتھ پہنچتی ہے جس سے اس کی

ہ مزلبد ..... لفت میں مدافعت کو کہتے ہیں اوراصطلاح اٹل علم میں جیسے درخت بی پر تازہ محبور کی خنگ محبور سے اور تازہ انگور کی خنگ انگور سے تجے۔ یا ناپ کر کی ہوئی کیتی سے گیہوں کی تجے۔ ابعض حضرات مزلبنہ سے مزار عدمراد لیتے جس۔ویکھیے: الفاموس الفقھی : ۱۹۵۔

<sup>🗨</sup> تابره .... کیتی کو بٹائی بردیتا یا مجھ فلدے بدلے کھیت میں کام کرنا۔

<sup>3</sup> محاقله .... محمتی کوخوشه بی میں بیا۔

المسسسمبد جالمیت کی ایک بھے ....جس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص بچی جانے والی چیز کومنس چھود ہے تھے
 واجب سمجی جاتی ہے خواہ وہ اسے اُلٹ بلٹ کر جانچ کرے یا نہ کرے۔ اکثر بیہ معاملہ کپڑوں ہی میں ہوتا تھا۔

۵ منابذہ ..... بیہ کہ دوسرے کے کپڑے یا اس کی قیمت ہے کوئی شخص اپنے کپڑے کی تھے کرے۔ صرف کپڑے کا کھیکٹنا ہی وجوب تھے کی علامت ہے۔
 کا کھیکٹنا ہی وجوب تھے کی علامت ہے۔

غرر.....جس کے دجود وعدم یا قلت یا کثرت کاعلم نہ ہو۔ یا جے سپرد کیے جانے کی قدرت نہ ہو۔

مراد سیجھنے میں اسے آسانی ہوتی ہے اور دوسرے تک وہ حدیث اس طرح نہیں پہنچی جس سے اس کا اخذ کردہ مفہوم مختلف ہو جاتا ہے۔

ایک راوی جمعی حدیث کا پچھ محرا اور دوسرا اسے کمل سنتا ہے۔ جمعی حدیث کسی ایسی
کتاب سے نقل کی جاتی ہے جس کا لفظ بدلا ہوا ہے اور اسے ہی وہ نقل کر لیتا ہے اور اس
حدیث کو دوسرا شخص اس کے میچ الفاظ کے ساتھ کسی دوسری جگہ سے نقل کرتا ہے جس کی وجہ
سے رائیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جمعی مجتبد کے نزدیک حدیث میچ ہے لیکن دہ سمجھتا ہے کہ بیدایک
دوسری سے زیادہ میچ اور قوی حدیث سے متعارض ہے اس لیے زیادہ قوی حدیث کو وہ ترجی دیتا
ہے یا دونوں دلائل میں زیادہ قوی کون ہے بیاس پرواضح نہیں ہو پاتا تو وہ ددنوں میں سے کس سے
میں وہ اس دفت تک استنباط نہیں کرتا جب تک قابل ترجیح صورت اس کے سامنے نید آ جائے۔

کوئی مجہتر بھی الی نص پا جاتا ہے جو ناتخ حدیث ہے یا اس کے عموم کی شخصیص کر دیتی ہے یا مطلق کومقید بنا دیتی ہے اور دوسرے مجہتد کو ان میں سے کوئی چیز نہیں معلوم ہو پاتی ، اس لیے دونوں کا مسلک اس مسئلہ میں الگ الگ ہوجاتا ہے۔ •

## قواعد أصول اورضوابطِ استنباط:

اُصولِ فقیہ.....اجمالاً فقهی دلائل کی معرفت ،ان سے استفادہ کی کیفیت ادر حال مستفید جاننے کوعلم اُصولِ فقہ کہا جاتا ہے۔

تفصیلی دلائل سے ضبط اجتہاد اور استنباطِ احکامِ شرعیہ کے لیے مجتہدین نے جو تو اعدوضع کیے ہیں ان کا مجموعہ یعلم ہے ۔۔۔۔۔ مجتہدین نے اپنے اُصولی منا آجی واسالیب میں وہ دلائل جن سے استفادہ اُدکام، ان کی جیت کا استدلال ،طریقہ استفادہ کی وضاحت کے لیے ان دلائل اور ان کے عوارض ذاتیہ وغیرہ جاننے کے لیے شروع سے آخر تک جیتے بھی قدم اُٹھائے جاتے ہیں اور تھم شرعی تک پہنچنے کے لیے جیتے بھی اعمال ہیں ان سب کی تشریح اور ہرایک کی تحدید کردی ہے۔

وفع الملام: ٧ - المكتب الاسلامى -

ان قواعد وضوابط میں مجتہدین کے الگ الگ مسالک ہیں اور اس اختلاف کی وجہ سے مجتهدین کا نقبی مسلک بھی ایک دوسرے سے جدا گانہ نظر آتا ہے۔ بعض ائمہ کا خیال ہے کہ صحابی کا فتوئی جب مشہور ہواور کسی دوسرے صحابی کا اس سے اختلاف معلوم نہ ہوتو وہ فتوئی مجت ہے۔ کیونکہ عدالت صحابہ کی نقابت سے اس بات کا پتہ چلنا ہے کہ اس صحابی کا فتوئی کسی دیس یا دسول اللہ ملے تھی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات سی ہے جومشہور دلیل یا فہم دلیل کی وجہ سے یا دسول اللہ ملے تھی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات سی ہے جومشہور نہیں اور نہ ہم تک پنجی ۔

بعض مجہتدین مصالح مرسلہ کو بھی جمت مانتے ہیں یعنی وہ اُمور جن کا شریعت میں بالذات اعتباریا عدم اعتبار کا پچھ علم نہ ہو۔الیں صورت میں جہتد جب کوئی ایسی بات پائے جو بندوں کے لیے مفید ہوتو اس کے مطابق وہ فتو کی دے دے گا یہ بچھ کر کہ احکام انسانی مفادات بی کے لیے جاری ہوا کرتے ہیں۔

سیجے حضرات اسے الیمی چیز نہیں سیجھتے جو قابلِ استفادہ ہو۔ اس بنیاد پر ان کے اقوال مختلف ہوجاتے ہیں۔

اس طرح کچھ دوسرے اُمور بھی ہیں جنہیں کتب اُصول فقہ میں دلاکل مختلفہ کے شمن میں معلوم کیا جاسکتا ہے۔مثلاً:

سدّ ذرائع ..... استحسان ..... الصحاب .... الاخذ بالاحوط .... الاخذ بالاخف ..... الاخذ بالأقلّ ....عرف ....عادت - وغيره-

دلائل نصوص اوراس کے طریقوں سے متعلق اُمور نیز ان میں سے قابل جمت کون ہے۔ اس پر بھی اختلاف ہے۔ان وجوہ سے بہت سے فروع میں فقہی اختلافات پیدا ہو گئے۔

نقبی اختلافات کے بیاہم اور نمایاں اسباب ہیں جنہیں اختصار کے ساتھ ہم نے بتلا دیا۔ اور بنیادی اُمور کی طرف اشارہ کر دیا۔ جسے مثالوں کے ساتھ سارے اسباب اختلاف جانبے کی خواہش ہووہ ان قدیم وجدید کتابوں کا مطالعہ کرے جواس موضوع پرکھی گئی ہیں۔

<sup>♣</sup> ثلاً نزهة الاولياء: ٣٩٢\_ دائره معارف القرآن العشرين: ١٤١/٤.

## سر اللهم میں اخلاف کے اصول و آ داب جس کی استان کے اصول و آ داب جس کی استان کی استان کی استان کی استان کی استان یا نچویں فصل

## اختلاف ائمہ اور اس کے آ داب

صحابہ و تابعین کی طرح ائمہ کے درمیان بھی بہت سے اجتہادی اُمور میں اختلافات ہوئے، یہ سجی حضرات حق و ہدایت پر ہیں اور الیا اس وقت ہوتا ہے جب نفسانیت اور اختلاف وانشقاق پیدا کرنے کی خواہش اور شائبہ نہ ہو۔ ان کی ساری کوشش اور مقصود اصلی ہیہ ہوتا کہ کسی حق بات تک رسائی ہوجائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی جائے۔اس لیے ہر ملک کے اہل علم اور ان اصحابِ فقد وافتاء کے فقاو کی قبول کر لیتے تھے جواجتہادی مسائل میں اس کی کمل صلاحیت اور اہلیت رکھتے تھے۔جس کا اجتہاد صحیح ہوتا اسے درست قرار دیتے اور جس ہے اجتہادی غلطی ہوتی اس کے لیے استغفار کرتے لیکن حسن طن سب کے ساتھ ہوتا اور ہر مسلک کے قاضی کو مانتے ۔ضرورت کے وقت کسی ایک ہی قول پر اصرار یا کوئی حرج سمجھے بغیریہ قاضی اینے خاص مسلک کےعلاوہ بھی بھی دوسر نقعبی مسلک برعمل کر لیتے۔ایک بی سرچشے سے سب سیراب ہوتے۔ دلائل میں اگر چہ اختلاف ہو جاتا۔ اپنی رائے یا انتخاب و افتیار کاید کهراکثر اظهار کردیتے تھے: هذا احوط یا۔ احسن - یا - هذا ما ينبغى - يا - نكره هذا- يا - لا يعجبنى - كى يخى وتكى نكوئى الزام واتهام اورنه نص سے ماخوذ کسی متند رائے سے کوئی ممانعت وا نکار۔ بلکہ پوری پوری سبولت اورلوگوں کی ہ سانی کے لیے کمل کشادہ دلی ہوا کرتی۔

بعض صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجھین اوران کے بعد بھی کچھ لوگ نماز میں بہم اللہ پڑھتے تھے بچھ نہیں پڑھتے تھے۔ کچھ زور سے پڑھتے تھے اور بچھ آ ہستہ۔ فجر میں بچھ لوگ قنوت پڑھتے تھے بچھ نہیں پڑھتے تھے۔ نکسیر پھوٹٹے ، قے آنے اور حجامت بنوانے سے بعض کے یہاں وضوضروری تھا بعض وضونہیں کرتے تھے۔عورت کوصرف چھوٹا کسی کے نزدیک ناتف وضوتھا،کسی کے یہاں نہیں تھا۔ادنٹ کا گوشت یا کوئی الیسی چیز جے براہِ راست آگ نے چھوا ہواس کے کھانے ہے کسی کے یہاں وضوتھا اور کسی کے یہاں اس میں کوئی حرج نہ تھا۔

ان میں سے کوئی چیز ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے رکاوٹ نہ بن کی۔ جیسے امام ابو صنیفہ، ان کے اصحاب، امام شافعی اور دوسرے ائمہ، مالکی وغیر مالکی ائمہ مدینہ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اگر چہوہ آ ہت یا زور سے بہم اللہ پڑھنے کا التزام نہیں کرتے تھے۔ رشید جس نے بچھنا لگوارکھا تھا ایک روز امامت کی۔امام ابو یوسف نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی اور اس کا اعادہ نہیں کیا جب کہ ان کے زدیک بچھنا لگوانا ناقض وضو ہے۔

امام احمد بن حنبل کے یہال تکسیر پھوٹے اور جامت بنوانے سے وضوضر وری ہو جاتا ہے۔ ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ امام کے بدن سے خون لکلا اور اس نے وضونہیں کیا۔ کیا ایسے امام کے چھھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ آپ نے جواب دیا: امام مالک اور سعید بن میتب کے چھھے میں کیسے نہ نماز پڑھوں؟ •

امام شافعی نے ایک بارنماز فجر امام ابوطیفہ کے مقبرہ کے پاس اداکی اور دعائے قنوت نہ پڑھی جب کدان کے نزدیک قنوت سنت مؤکدہ ہے۔ جب اس سلسلے میں آپ سے پوچھا گیا تو جواب دیاان کی بارگاہ میں موں کسے ان کی مخالفت کرسکتا موں؟ اور یہ بھی فرمایا: کہی ہم اہل عراق کا مسلک اختیار کر لیتے ہیں۔ •

ائمہ میں امام مالک اہل مدینہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں سب سے زیادہ ثقتہ اور صحیح الا ساد سمجھے جاتے تھے۔ سیّدنا عمر کے فیصلوں اور عبداللہ بن عمر و عائشہ صدیقتہ و فقہاء سبعہ رضوان الله علیہم اجمعین کے اقوال کے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کے ذرایعہ اور آپ بی جسے دوسرے ائمہ سے علم روایت و فق کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ آپ نے حدیث و افرآء

اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام مالک اور سعید بن سیتب کے نزویک خون لکانا ناتش وضوئیں تھا۔

عجة الله البالغه: ٣٣٥\_

کی بیش بہا خدمت کی اور مؤطا جیسی گرال قدر کتاب تالیف فرمائی جس میں اہل ججاز کی قو ی
اصادیث اور متند اقوال صحابہ و فقاو کی تابعین جمع کر دیے اور اس کے بہترین فقہی ابواب قائم
کے۔ یہ مؤطا آپ کی چالیس سالہ جانفشانیوں کا ثمرہ ہے۔ اسلام میں حدیث و فقہ کی بیسب
سے پہلی کتاب ہے۔ ستر (۵۰) معاصر علماء تجاز نے بھی اس کی تائید و موافقت فرمائی۔ اس
کے باو جود منصور نے جب اس کے چند ننج کرائے دوسر ے شہروں اور ملکوں میں بیجنے کا ارادہ
کیا تاکہ لوگ اس فقہ پڑمل کریں اور پیدا شدہ اختلافات خم ہوجا کیس تو سب سے پہلے آپ
نے اس خیال کی مخالف فرمائی اور فرمایا: امیر المؤمنین! آپ ایسانہ کریں۔ لوگوں تک بہت می
باتیں اور احادیث و روایات پہنے گئی جیں اور ہر جگہ کے لوگ ان میں سے بچھ کو ابنا چکے ہیں
جس سے خود بی اختلاف روئما ہو چکا اور آب اس اقدام سے مزید اختلافات بیدا ہو جا کیں
شمور نے یہن کر کہا: ابوعبداللہ! آپ کو افتداور تو فیق بخشے۔ پ

یہ امام کتنا جلیل القدر ہے جو بغیر رضا مندی کے اس کتاب پر دعوت عمل کا اقدام بھی نہیں کرنے ویتا جس میں اس نے اپنی سن ہوئی سب سے اچھی احادیث اور اپنا محفوظ وقوی علم ود بعت کرویا تھا جس پر الل مدینہ اور بہت سے معاصر علماء کا بھی اتفاق تھا۔

## امام ما لک کے نام سیدنالیث بن سعد کا مکتوب:

عالبًا اوب اختلاف کی سب سے اچھی اور بہترین مثال وہ مکتوب ہے جے فقیہ و عالم مصر امام لیٹ بن سعد نے امام مالک کے نام بھیجا۔ کمالی اوب کے ساتھ اس میں آپ نے ان سب مسائل کا ذکر کیا ہے جس میں ان دونوں حضرات کا اختلاف تھا۔ یہ کمتوب کافی طویل ہے اس ملی استخاب بہاں پیش کیا جارہا ہے یہ جس سے ہمیں معلوم ہوجائے کہ اس اس ملی اس کا معرف استخاب بہاں پیش کیا جارہا ہے یہ جس سے ہمیں معلوم ہوجائے کہ اس اس ملی اس برورش یائی تھی۔ امس کے اسلاق میں برورش یائی تھی۔

<sup>🤠</sup> مرجع منابق. أو رالفكر السامي: ٣٣٦/١.

سیّدنالیث بن سعد فرماتے ہیں:

"آپ پرسلامتی ہواس خدا کی حمد و ثناء جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔ حمد وصلو ق کے بعد دعاء ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنی عافیت میں رکھے اور دنیا و آخرت میں انجام بخیر فرمائے۔ آپ کا مکتوب ملا جس میں آپ نے صحت احوال و ظروف کا ذکر کیا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ ای طرح رکھے اور اپنے فضل واحسان سے مزید حمایت و نصرت عطافر مائے۔''

اس کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

"میرے پھوایے فاوی کا آپ کوعلم ہوا ہے جس کے ظاف آپ کے یہاں لوگوں کا عمل ہوا ہے جس کے ظاف آپ کے یہاں لوگوں کا عمل ہے اور یہ کہ فاوی میں اپنے اوپر اعتماد کرنے سے مجھے ڈرنا چاہیے سبجی لوگ اہل مدینہ کے تابع ہیں جہاں آنخضرت مطبع آپانے کی ہجرت ہوئی اور جہاں نزول قرآن ہوا۔ آپ نے جو پھو لکھا درست اور بجا ہے۔ ان شاء اللہ تعالی میرے اوپر آپ کی تحریر کا وہی اثر ہوا جو آپ چاہتے ہیں۔ میں شاذ فاوی کی ناپندیدگی ، گذشتہ علاء مدینہ کی افضلیت تسلیم کرنے اور ان کے متفقہ فاوی قول کرنے میں کسی عالم کو اپنے سے زیادہ نہیں پاتا جس پر اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔"

پھرامام لیٹ بن سعد اپنے اور امام مالک کے درمیان عمل اہل مدینہ کی جمیت کے وجوہ اختلاف بیان کرتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ:

"بہت سے اسلاف کرام جنہوں نے درس گاہ نبوت میں کتاب اللہ اورسنت رسول ملے میں کتاب اللہ اورسنت رسول ملے میں کیا ہ رسول ملے میں ایک وہ جہاد کرتے ہوئے زمین کے شرق وغرب میں کھی اختلاف گئے ، تابعین اوران کے بعد کے لوگوں میں بھی بہت ی چیزوں میں بھی اختلاف ہے۔ جیسے ربیعہ بن ابی عبدالرحنٰ ۔ (ان کے بعض ماخذ کا ذکر کرنے کے بعد کی میاں بڑی بھلائی ،اصیل عقل ، بلیغ زبان ، کھا) بحد للہ اس کے باوجودر بیعہ کے یہاں بڑی بھلائی ،اصیل عقل ، بلیغ زبان ، واضح فضیلت ،اسلام کا چھا راستہ ،اپنے بھائیوں کے لیے عام طور پر اور ہمارے لیے خاص طور پر تچی محبت ہے۔اللہ انہیں رحمت ومغفرت سے نوازے اور ان کے اعمال کی جزائے خیردے۔''

اس کے بعدایے اور امام مالک کے درمیان کئی اختلافی مسائل کی مثالیں دیں ، جیسے:

الجمع ليلة المطر- القضاء بشاهد ويمين- مؤخر الصداق لا يقبض الاعند الفراق- تقديم الصلوة على الخطبة في الاستسقاء وغيره-آخر من لكمة بين:

"اس طرح کی بہت می دوسری چیزوں کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ اللہ آپ کو خیرو صلاح عطافر مائے۔ زیادہ دنوں باتی رکھے کیوں کہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہے اور آپ کے چلے جانے سے مسلمانوں کا بردا نقصان ہے۔ دُوری کے باوجود آپ کے مقام و مرتبہ ہے آشنا ہوں۔ آپ کے سلسلے میں میری بیرائے اور بیہ قدرو منزلت ہے۔ این اور اہل وعیال کے حالات سے یا کوئی ضرورت ہوتو مجھے باخر فرماتے رہیں۔ مجھے مسرت ہوگی۔

الله مجھاورآپ کواپی عافیت میں رکھے۔فالحمد للد۔اس سے دعا ہے کہ اس نے ہم سب کو جونعت دے رکھی ہے اس کاشکرادا کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته ۔ "•

دقیق علمی مباحث پر مشتم ادب اختلاف کے نمونوں سے سیر وسوانح اور تاریخ و مناظرہ کی کتابیں بھری موئی ہیں لیکن رواج تقلید، پھر اہل یعلم کا باہمی تعصب و تنگ نظری اور اس کے بعد معیارِ تعلیم و مقصود علم کی تبدیلی نے ادب اختلاف کی شان دار روایت ختم کردی ۔ خاص طور سے ایسے خلص علاء کے وجود مسعود سے میدان خالی ہونے گئے جن کے بارے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں:

<sup>•</sup> يورا كمتوب ان كمابول مي روهيس: اعلام الموقعين: ٨٥ - ٨٨ - الفكر السامى: ١١ -٣٧٦ - ٣٧٦ -

'' تا بعی علاء جو باتی رہ گئے تھے وہ پہلی طرز اور طریقے پر قائم رہ کر دین کی طہارت و پاکیز گی کے ساتھ علاء سلف کی راہ پر گامزن تھے۔لوگ انہیں (عہدہ و منصب وغیرہ کے لیے) ڈھونڈتے تو وہ ساری چیزوں سے دُوررہ کران سے راہِ فراراختیار کرتے۔''

خلفاء انہیں عہدہ قضا و امارت کے لیے ڈھونڈتے تھے۔لیکن اس مبارک جماعت کی جگہ دین کے ذریعہ دنیا کے طلب گار آگئے اور اچھوں کی جگہ بُروں نے لے لی۔اس سلسلے میں بھی امام غزالی کہتے ہیں:

''اس زمانہ کے لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح خلفاء وامراء علماء دین کی عزت و تکریم کررہے ہیں اور ان کے اعراض و بے توجبی کے باو جودان کی نگاہ التفات کے کتے منتظر ہیں تو وہ ان والیوں اور حکمرانوں کی طرف سے یہی عزت اور جاہ و حشمت پانے کی خاطر طلب علم پر ٹوٹ پڑے۔ افتاء سکھ کران کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے ان سے صلے اور مناصب حکومت کے طالب بنے۔ جن میں سے پچھ کامیاب بھی ہوئے لیکن حکمرانوں کے سامنے سرگوں ہونے اور طلب کی ذلت سے وہ نہ بھی ہوئے لیکن حکمرانوں کے سامنے سرگوں ہوئے اور طلب کی سلطین سے وہ نہ بھی ہوئے لیکن حکمرانوں کے سامنے سرگوں ہوئے اور اب طالب ہو گئے۔ سوائے ان علماء دین کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں توفیق برداشت کرنے گئے۔ سوائے ان علماء دین کے جنہیں اللہ تعالیٰ ہر دور میں توفیق مرحت فرما تا ہے۔' یہ

امام غزالی نے علاء کی اس وقت کی تصویریشی کی ہے جب دنیاطلی ان کا مقصد اور دین حکمرانوں کے آستانوں کا ایک راستہ بن گیا۔ اور ان کی توجہ وعنایت حاصل کرنے کے لیے علاء کا لبادہ اوڑھ کرلوگوں نے علم کی طلب قتحصیل شروع کردی۔

امام مالك فرماتے ہيں:

❶ احياء علوم الدين: ١/١٤\_ والباب الرابع في سبب اقبال الخلق على علم الخلاف\_

'' یہ علم چارفتم کے لوگوں کو جھوڑ کر دوسرے اہل علم سے حاصل کرنا چاہیے: یوقوف اور احمق .....نفس پرست جو داعی بدعت ہو ..... کذاب جولوگوں کے معاملات میں جھوٹ بولتا ہواگر چہ حدیث رسول میں وہ ایبانہ ہو ..... اور ایبا شخص جوصالح و عابد اور صاحب فضل وہ کیکن اسے خبر نہ ہو کہ وہ کس چیز کا حالل ہے اور کیا با تیں کر رہا ہے۔'' •

اورآپ ہی نے سیجھی فرمایا:

'' یے کم دین ہے اس لیے اس پر نگاہ رکھوجس سے دین حاصل کر رہے ہو۔ میں
نے سر (۷۰) علماء کود یکھا جو محد نبوی کے ان ستونوں کے پاس بیٹھ کر قال در سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہدرہ ہیں مگران میں سے کسی سے میں نے پچھ نہیں لیا۔ ان میں سے کسی کو بھی بیت المال کا امین بنایا جاتا تو وہ اس کے امانت دار ہوتے لیکن اس عظیم الثان کام کے وہ اہل نہیں تھے۔ لیکن اس کے امانت دار ہوتے لیکن اس عظیم الثان کام کے وہ اہل نہیں تھے۔ لیکن جب ابن شہاب آتے تو ان کے وروازے پر ہماری بھیڑلگ جاتی۔'

ان صفات کے حامل علماء میں کوئی بڑااختلاف نہیں ہوتا تھا۔اورا گرجوتا بھی تو صرف حق کے لیے ہوا کرتا ...... آ دابِ اختلاف کی جن راہوں پر ہمارے علماء کرام چلے وہاں تک چینچنے کے لیے وہی ہمارے لیے بہترین اسوہ اوران کا بلند کر دار ہمارے لیے لائق تقلید ہے.....ائمہ کرام اورسلف صالحین کے آ دابِ اختلاف کے چندنمونے پیش خدمت ہیں:

#### امام ابوحنیفه اورامام مالک:

مسالک ائمہ کا ہم نے جو جائزہ لیا ہے اور ہرایک کے اُصول وضوابط میں جو فرق ہے اس میں امام ابوحنیفہ اور امام مالک کے درمیان کافی اختلاف ہے اور دونوں میں عمر کا بھی تفاوت ہے۔ اس کے باوجود ایک دوسرے کے احترام میں کوئی چیز مانع نہ ہوسکی اور فقہ میں اختلاف منا ہے ہوتے ہوئے بھی ادب کا پہلوغالب رہا۔

قاضى عياض المدارك مين فرمات بين:

"امام لیث بن سعد نے کہا: ایک روز میں نے مدینه طیبہ میں امام مالک سے ملاقات کی اور کہا میں و کیور ہا ہول آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا: ابو حنیفہ سے گفتگو کر کے میں پسینہ پسینہ ہوگیا۔اے مصری! وہ واقعہ فید ہیں۔"

امام لیث مصری نے کہا:

'' اس کے بعد میں نے ابو حنیفہ سے ملاقات کر کے کہا: اس (مالک) شخص نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی بات کہیں۔ تو آپ نے فرمایا: سیح جواب اور بھر پور تقید میں ان سے تیز خاطر آ دی میں نے نہیں دیکھا۔'' •

#### امام محمد بن حسن اورامام ما لك:

امام محمہ بن حسن فقہ حفی کے مدون اور امام ابو حنیفہ کے ممتاز تلمیذ ہیں۔ امام مالک کی خدمت میں پہنچ کرآپ بین سال تک رہے اور ان سے مؤطا کی ساعت کی۔ ایک روز امام محمہ اور امام شافعی آپی میں گفتگو کر رہے تھے۔ امام محمد نے کہا: ہمارے استاد اور مربی (امام ابو صنیفہ) آپ کے استاد (امام مالک) سے بڑے عالم ہیں۔ انہیں (ابو صنیفہ) چپ نہیں ہونا چاہے اور انہیں (مالک) نہیں بولنا چاہے گویا وہ امام شافعی سے بھی اشارة کہی بات کہدرہے تھے۔ امام شافعی نے کہا:

''میں آپ کوشم دے کر پوچے رہا ہوں کہ سنت رسول اللہ مظینے آئے کوزیادہ جانے والا کون ہے، مالک یا ابو حنیفہ؟ امام محمد نے کہا: مالک! لیکن ابو حنیفہ فکر وقیاس میں ان سے بڑھے ہوئے میں۔ امام شافعی نے کہا: میں نے کہا ہاں صحح ہے ۔۔۔۔۔ اور مالک کتاب اللہ کو ابو حنیفہ سے زیادہ جانے والے میں۔ اس لیے جو کتاب و سنت کوزیادہ جاتا ہے اے گفتگو کرتے رہنے کا زیادہ جن ہے۔ امام محمد بن حسن

یین کرخاموش ہوگئے۔''**ہ** امام شافعی اور امام محمد بن حسن

امام شافعی کہتے ہیں:

'' ایک روز میر ااور محد بن حسن کاعلمی ندا کرہ ہوا۔ بات بڑھتے بڑھتے اختلاف بھی پیدا ہوگیا۔ میں نے انہیں دیکھا کہ گویا ان کی رگیس بہہ پڑیں گی اور غصے میں بٹن ٹوٹ جائیں گے۔''

امام محمد کہتے ہیں:

''اگر کسی کا اختلاف ہم پر حاوی اور صحیح ثابت ہوتا تو وہ شافعی ہیں۔ان سے پوچھا
گیا کہ ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا: ان کے حسن بیان کی وجہ سے اور اس لیے
ہی کہ وہ غور سے س کر پوری ثابت قدمی کے ساتھ سوال و جواب کرتے تھے۔''
علاء اُمت کے آ داب اختلاف کے ان نمونوں سے بینتائج نگلتے ہیں کہ قرونِ خیر میں
اخلاف بھی اُسلاف کے نقش قدم پر چلتے تھے اور اوب نبوی سے سیراب وسرشار رہا کرتے
تھے۔سلف صالحین کا صرف یہی اوب نہیں تھا کہ وہ طنز و تحریض سے اجتناب کرتے تھے بلکہ
اس عہد کے علاء کا بیام طریقہ تھا کہ استقلال کے ساتھ تھے میل کرتے رہتے اور جن چیزوں کا
علم نہیں رہتا اِس میں زیادہ غورو خوض سے بچتے رہتے۔فتوی دینے سے بھی گریز کرتے تاکہ
کوئی غلط مسئلہ ان کی زبان سے نہ نکل جائے۔

مؤلف القوت كهتم بين:

'' ہمیں عبد الرحُن بن ابی لیل کی روایت پینچی۔ انہوں نے کہا کہ اس معجد (معجد نبوگ) میں ایک سومیں (۱۲۰) صحابہ کو میں نے پایا کہ ان سے کسی صدیث یا فتو کی کے بارے میں یو چھا جاتا تو اس کی خواہش وکوشش ہوتی کہ کوئی دوسرا بھائی ہی

<sup>🥝</sup> مرجع سابق ـ

الانتقاء: ١٦.

اسے بتا دے اور بالفاظ دیگر .....کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ دوسرے کے پاس بھیجنا اور وہ کسی دوسرے کے باس ....اس طرح سائل گھومتے ہوئے پھر اس مخص کے یہاں پہنچتا جس سے پہلی مرتبہ اس نے سوال کیا تھا۔'' •

اسلط میں آئییں احساس کمتری نہ تھا اور نہ ہی وہ دوسروں کے پاس بھیجنے میں کوئی سبکی محسوس کرتے ہوئی سکلہ سامنے آتا تو تو قف کرتے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہوجائے۔ اس طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے سیّدنا مالک بن انس سے ایک مسئلہ پوچھا اور کہا کہ ان کی قوم نے آپ سے بیمسئلہ پوچھنے کے لیے ایسی جگہ سے بھیجا ہے جس کی مسافت یہاں سے چھ ماہ کی ہے۔ آپ نے کہا: جس نے بھیجا ہے اس سے جا کر کہد دینا کہ بیں نہیں جانتا۔ اس مخص نے کہا: چس نے گا؟ آپ نے فرمایا: اسے وہ جانے گا جسے اللہ نے اس کا علم ویا ہے۔ ملائکہ کہتے ہیں:

﴿ لَا عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّهُ تَنَا ﴾ (البقره: ٣٢) "هم اتنابى جانع بين جتنا تونے بمين كھايا-"

امام مالک ہی سے بیروایت بھی ہے کہ ان سے اڑتالیس (۴۸) مسئلے پوچھے گئے جن میں سے بیٹس (۳۲) کے جواب میں آپ نے لا اوری (میں نہیں جانتا) کہا۔

خالد بن خداش سے روایت ہے ، انہوں نے کہا: میں چالیس مسائل پوچھنے کے لیے عراق سے امام مالک کے پاس آیا اور ان سے پوچھا تو صرف پانچ کے جواب آپ نے دیے۔ ابن مجلان کہتے تھے! جب عالم لا ادری نہ کہنے کی غلطی کرے تو وہ ہلاکت کی جگہ پہنچ جاتا ہے۔

امام مالک سے روایت ہے۔ان سے عبداللہ بن بزید بن ہرمزنے روایت کی کہ عالم کو چاہیے کہ اپنے ہم نشینوں کولا ادری سکھائے تا کہ ان کے ہاتھ میں ایسی اصل اور شمکانہ ہو جہاں وہ پناہ لیس اور ان میں سے جب کس سے کوئی بات پوچھی جائے جسے وہ نہیں جانتا تو لا ادری

# حرار الله مي اخلاف كأصول وآواب كالمراج المراج ( 116 ) المراج المراج ( 116 ) المراج المراج ( 116 ) المراج ا

ابوعمر بن عبدالبر (م ٢٦٣ م ) نے كہا: ابو درداء سے حجے روايت ہے كه انہوں نے فرمايا: لا ادرى (مين نبيس جانتا) كہنا نصف علم ہے۔

امام ما لك اورامام ابن عيينه:

ابن عیینہ • امام مالک کے ہم عصر اور ان کے ہمسر تھے۔ امام شافعی کہتے ہیں: مالک اور ابن عیینہ دونوں معاصر ہیں۔ اگر بید دونوں نہ ہوتے توعلم حجاز سے رخصت ہوجاتا۔ •

اس کے باوجودروایت ہے کہ ابن عیبینہ نے ایک بارایک حدیث ذکر کی تو ان سے کہا گیا کہ اس حدیث میں امام مالک آپ سے اختلاف رکھتے ہیں۔انہوں نے کہا: مالک سے جمھے ملارہے ہیں؟ کہاں وہ اور کہاں میں؟ دونوں کا کیا مقابلہ؟

سفیان بن عیمیندے رسول الله طفاعین کابدارشاد مروی ہے کہ:

"قریب ہے کہ لوگ طلب علم میں سفر کریں گے تو عالم مدینہ سے بڑا کوئی عالم نہ پائیں گے۔ سفیان سے پوچھا گیا وہ کون عالم ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: وہ مالک بن انس ہیں اور وہ کہتے تھے ان کے پاس سی احادیث ہی پہنچتیں۔ ثقد راویوں سے وہ حدیثیں لیتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ میں ان کے بعد علمی ویرانی چھا جائے گی۔ "

امام ما لك اورامام شافعي:

ا مام شافعی کہتے ہیں: مالک بن انس میرے استاد ہیں۔ ان سے میں نے علم حاصل کیا۔

ابومح سفيان بن الي عييذ بن الي عران ميمون بلالى .....محدث، فقيداوركونى امام بين \_ كوف مين ولادت اور مكم كرمه مين 19۸ مين مين 19۸ مين التهذيب:
 ۱۹۸ مين مين الي عيد 19 مين 19۸ مين 19 مي

#### من المام عن اخلاف كأمول وآواب كالمراجل المام عن اخلاف كأمول وآواب كالمراجل المراجل المراجل المراجل المراجل

علاء کا جب ذکر کیا جائے تو وہ ستارے ہیں۔میرے نزدیک ان سے زیادہ کوئی قابل اطمینان نہیں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں: جب مالک کے پاس سے حدیث آئے تو اسے مضبوطی سے تھام لو۔ ان کو جب حدیث میں شک ہوتا تو اسے کمل چھوڑ دیتے۔ • امام احمد بن حنبل اور امام مالک:

ابوزرعدد مشقی سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے احمہ بن خبل سے سنا: جب ان سے بوچھا گیا کہ سفیان اور مالک روایت میں اختلاف کریں تو آپ کے نزدیک کون لائق ترجی ہے؟ تو انہوں نے کہا: میر بے دل میں مالک کی عظمت زیادہ ہے۔ پھر میں نے بوچھا سے سالک اور اوزاعی اگر اختلاف کریں؟ انہوں نے جواب دیا: مالک مجھے زیادہ محبوب ہیں۔ اس کے بعدان سے سوال کیا گیا اور ابر اہیم (نخعی)؟ بیسوال اس بنیاد پر تھا کہ گویا وہ مالک کے ہمسر نہیں کیونکہ وہ انکہ حدیث میں نہیں تھے۔ ابوزرعہ نے اس کا بیجواب دیا کہ انہیں ان کے معاصرین کے ساتھ چھوڑ دو۔ پھران سے بوچھا گیا کہ اگر کوئی فخص صرف ایک بی معاصرین کے ساتھ چھوڑ دو۔ پھران سے بوچھا گیا کہ اگر کوئی انہوں نے کہا: میں مالک سے حفظ کرنا چا ہے تو آپ سم محدث کی حدیث کی رائے ویں گے؟

امام ابوحنیفہ کے بارے میں بعض علاء کی رائیں:

سیّدناشعبہ بن حجاج علم حدیث میں امیرالمؤمنین تھے۔ ● اوراہل فکر کے نزویک امام ابو حنیفہ کا مقام ہم بتلا چکے ہیں۔ اس اختلاف منج کے باوجود سیّدنا شعبہ امام ابو حنیفہ کی بہت عزت و تکریم کرتے تھے اور ان کے مقام ومرتبہ کے مداح تھے۔ دونوں حضرات میں محبت و

<sup>🗗</sup> انتقاء: ٢٣\_ 💮 الانتقاء: ٣٠.

امير المؤمنين في الحديث الوبسطام شعبه بن حجاج بن ورد (متوفى ١٩٠ه) آپ ك حالات ان كالول ميل فدكور
 مين: تاريخ بغداد: ١٩٥٥ - تهذيب التهذيب: ١٣٨/٤ التذكره: ٩٣ ١ - التاريخ الكبير از بخارى:
 ٢٠٤٤ - التاريخ الصغير از بخارى: ٢٠٥٧ - طبقات ابن سعد: ٢٨٠/٧ -

#### من اختلاف كي أصول و آواج الكين كي المنظاف كي أصول و آواج الكين كي المنظاف كي أصول و آواج الكين كي المنظاف كي المنظمة

مودت تھی اور مراسلت بھی۔ وہ امام ابو حنیفہ کی تائید و توثیق کرتے اور ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو جب امام ابو حنیفہ کے انقال کی خبر پینجی تو فرمایا: آپ کے ساتھ ہی فقہ کوفہ بھی رخصت ہوگئ۔ انہیں اور ہمیں اللہ تعالی اپنی رحمتوں سے نوازے۔ •

ا کی شخص نے سیّدنا کی بن سعید قطان سے امام ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا: بخدا! ان کی اچھی بات ہم لے لیتے ہیں۔

اس طرح اختلاف آراء کے باوجود ایک دوسرے کی اچھی باتیں قبول کر لیتے ان کی فضیلت کا ذکر کرتے اوران کی اچھی باتوں کا انہیں کی طرح انتساب کرتے۔

امام ابوحنیفہ کی تعریف میں سیّدنا عبداللہ بن مبارک کی بہت می روایتیں ہیں۔ وہ آپ کی ہرخیراورخوبی کا ذکر کرتے ، تعریفیں کرتے ، ان کی با تیں قبول کرتے ، اور اپنی معجد میں آپ کے خلاف کوئی بات نہ کرنے ویتے .....ایک روز ایک شریک محفل شخص نے آپ کی طرف کچھوا شارہ کرنا جا ہا تو انہوں نے فرمایا: خاموش رہو! اگرتم ابوحنیفہ کو دیکھو تو عقل و نجابت کو دیکھو گے۔

امام شافعی سے منقول ہے ، انہوں نے فر مایا: مالک سے ایک روزعثان بتی کے بارے میں پوچھا تو فر مایا کہ وہ ایک معتدل آ دمی ہے۔ پھر ابن ابی شبر مد کے بارے میں پوچھا گیا تو کہا کہ معتدل تحق ہے۔ اس کے بعد پوچھا گیا کہ ابوضیفہ؟ تو فر مایا کہ اگر وہ (مجد کے) ان ستونوں کے بارے میں تم سے قیاس کی با تیں کرتے ہوئے کہیں کہ بیلکڑی ہے تو تم سمجھو گے کہلڑی ہی ہے۔ اس سے فکر و قیاس میں آپ کی مہارت کی طرف اشارہ ہے ۔۔۔ امام شافعی سے مروی میں مقولہ تو بہت مشہور ہے ۔۔۔ فقہ میں اوگ ابوضیفہ کے تات ہیں۔ ہو ان حضرات کی مجالس میں اچھی ہی با تیں ہوا کرتی تھیں اور اگر کوئی شخص اس اُمت کے ان حضرات کی مجالس میں اچھی ہی با تیں ہوا کرتی تھیں اور اگر کوئی شخص اس اُمت کے ان حضرات کی مجالس میں اچھی ہی با تیں ہوا کرتی تھیں اور اگر کوئی شخص اس اُمت کے

🗗 الانتقاء: ١٤٧ 🌊

<sup>🚯</sup> الانتقاء: ١٢٦\_

۱۳۲ : ۱۳۳ ...

حرف الاسلام مين اختلاف ك أصول و آواب المحركة المساكلة الم

ائمہ کی شان میں حداوب سے تجاوز کرنا چاہتا تو اسے سیح راہ پرلگا دیا جاتا اور کسی ناپندیدہ تقیدی بات سے اسے روک دیا جاتا ۔۔۔۔فضل بن موی سینانی اسے بوچھا گیا کہ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو ابوضیفہ کے بارے میں نا مناسب با تیں کرتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابوضیفہ نے وہ علم جے وہ لوگ جانتے سیجھتے سے اور جس سے ناواقف و نا آشنا سے وہ سب چیش کردیا اور ان کے لیے بچھ ہیں چھوڑ ااس لیے لوگ ان سے حسد کرنے گئے۔ اس سب چیش کردیا اور ان کے لیے بچھ ہیں جو مسلک امام ابوضیفہ کی بہت ہی باتوں کے خلاف بیں، پھر بھی ان حضرات نے آپ کی تعریف و توصیف کی اور آپ کے اندر پائی جانے والی خوبیوں کا ذکر کرتے رہتے ۔ کیوں کہ آنہیں ہے یقین تھا کہ ان اختلافات کا سبب نفسانیت ہے اور نہ تقو کی نہ برتری کی خواہش۔ بلکہ سبجی کا مقصود حق کی تلاش و جبتو ہے۔ اللہ تعالی ان سب

یہ ادب جمیل اور اخلاق فاصلہ نہ ہوتے تو بہت سے علاء سلف کا فقہ منتشر اور ناپید ہوتا ایک دوسرے کا دفاع وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس اُمت کے فقہ کی حفاظت کا یہی طریقہ ہے اور اسی فقہ کے سائے میں اس کی زندگی کوچی ہدایت واستقامت ملتی رہے گی۔ امام شافعی کے بارے میں بعض علاء کی رائیں:

امام ابن عیبیندائی جلالت شان کے باوجود تقسیر وفتوی کے سلسلے میں امام شافعی کی طرف رجوع کرتے اور آپ کے بارے میں اکثر کہا کرتے: بیدا پنے وقت کاسب سے بہتر نوجوان ہے اور آپ کی وفات کی خبر پاکر کہا: اگر محمد بن ادر لیس کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنے زمانے کا سب سے بہتر شخص اس ونیا سے رخصت ہو گیا۔

ائمه کرام برایلی رحتیں نازل فرمائے۔

فضل بن موی سیناتی (خراسان) م 19اھ تقہ علماء میں سے تھے۔ ان کتابوں میں آپ کے حالات کھتے ہیں:
 الممیزان: ۳۲۰/۳ الترجمہ: ۲۷۰۶ التقریب: ۲۱۱/۱ د مطبوعه مدینه منوره تهذیب النهذیب:
 ۲۸۶/۸

مراسلام میں اختیاف کے اصول و آ داب کھی کا اسکالی کی احداد کا ایک کا اسکالی کی احداد کا ایک کا اسکالی کا اسکالی

یجیٰ بن سعید قطان کہتے: میں اپنی نماز میں بھی شافعی کے لیے دعا کیا کرتا ہوں۔عبداللہ بن حکم اوران کے لڑکے مسلک امام مالک کے پیرو تھے لیکن انہوں نے اپنے لڑکے محمد کو وصیت کی کدامام شافعی کی خدمت میں لگے رہیں۔انہوں نے فرمایا:اس شخ (امام شافعی) کے ساتھ کے رہو۔ان سے بڑا عالم اصول (یا اُصولِ فقہ ) میں نہیں دیکھا .....اور ابیامعلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ کی تھیجت برعمل بھی کیا۔انہوں نے خود کہا:اگرامام شافعی نہ ہوتے تو میں بھی نہیں جانتا کہ کیے کسی کا جواب دیا جائے۔سب کچھ میں نے انہیں سے سکھا اور جانا۔ انہوں نے ہی مجھے قیاس سکھایا۔اللّٰدان پررحم فر مائے۔وہ صاحب حدیث وسنت تھے۔فضل و خیر کے جامع تھےان کی زبان فصیح اور عقل محکم اور ہمہ گیرتھی۔ •

امام احمه بن حتبل اورامام شافعی:

عبدالله بن امام احمد نے ایک روز کہا: والدمحرّ م! شافعی کون مخص ہیں؟ میں دیکھیا ہوں كه آپ ان كے ليے بہت دُعا كي كرتے ہيں۔انہوں نے فرمایا: بيٹے! شافعی پر الله كي رحتيں ہوں وہ اس دنیا کے لیے آفتاب اور انسانوں کے لیے باعث خیر و برکت تھے کیا ان دونوں چیزوں کا کوئی عوض اور وارث ہوسکتا ہے؟

اور ایک روز صالح بن امام احمد نے کہا: کی بن معین نے اپنی ایک ملاقات میں مجھے كہاكيا آب كے والدشر ماتے نہيں ، وہ كيا كررہ ہيں؟ ميں نے كہا: كيا بات ہے؟ تب انہوں نے کہا: میں نے انہیں شافعی کے ساتھ دیکھا کہ وہ سوار ہیں اور بیان کی سواری کی لگام كرو يدل چل رہے ہيں۔ يہ بات بن كريس نے والدصاحب سے بوچھى تو انہوں نے فر مایا: ان سے جب ملاقات، ہوتو کہنا میرے باپ کہدرہے تھے اگر فقد حاصل کرنا جا ہے ہوتو آ و اور دوسری طرف سے ان کی رکاب تھام لو۔ 🎱

ابوحید بن احمد بصری نے کہا: میں احمد بن حنبل سے ایک مسئلہ پر ندا کرہ کرر ہا تھا۔ ایک

۵ الانتقاء: ۷۳۔

۷۳ : الانتقاء : ۷۳.

شخص نے آپ سے کہا: اے ابوعبداللہ! اس میں حدیث سی خی نہیں۔ آپ نے فرمایا: اگر چہاس میں حدیث سی خنہیں گرامام شافعی اس مسلے میں یہی کہتے ہیں اور اس میں آپ کی جمت سب سے قوی ہے۔ احمد نے کہا: میں نے شافعی سے بوچھا کہ فلال فلال مسلہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ان کے جوابات ویے۔ میں نے کہا: اس کا ماخذ کیا ہے؟ کوئی آیت یا حدیث ہیں؟ انہوں نے ان کے جوابات ویے۔ میں نے کہا: اس کا ماخذ کیا ہے؟ کوئی آیت یا حدیث

داؤد بن علی اصبهانی کہتے ہیں میں نے اسحاق بن راہو یہ کو یہ کہتے سنا: مجھ سے مکہ مکرمہ میں احمد بن صنبل ملے اور کہا: آ ہے میں آپ کوایک الیا آ دمی دکھاؤں کہ آپ کی آ تکھوں نے وییا آ دمی نہ دیکھا ہوگا۔اس کے بعد انہوں نے امام شافعی کودکھایا۔

امام شافعی کے بارے میں امام احمد بن صنبل کی بیرائے تھی اور اگر شاگرداینے استاد کا گرویدہ اس کے فضل و کمال کا معترف و ہداح ہوتو کوئی جائے تعجب نہیں لیکن اس نسبت تلمند کے باوجود خود امام شافعی امام احمد کی فضیلت اور علم سنت کا اعتراف کرتے تھے۔ اور ان کو خاطب کرتے ہوئے ایک بار فرمایا: تم لوگ حدیث و رجال کے مجھ سے بڑے عالم جو۔حدیث جب صحیح ہوتو مجھے بتاؤ خواہ وہ کوئی ہو، بھری ہو، شامی ہو، اگر صحیح ہوگی تو میں اسے اختیار کرلوں گا۔ ©

امام شافع جب امام احمد سے روایت بیان کرتے تو تعظیماً ان کا نام نہ لیتے بلکہ کہتے حدثنا الثقة من اصحابنا ، او انبأالثقة او اخبرنا الثقة . •

<sup>🚹</sup> آداب الشافعي و مناقبه: ٨٦ـ٨٧\_

<sup>2</sup> حاشيه آداب الشافعي و مناقبه: ٨٦ـ

الانتقاء: ٥٥\_

<sup>4</sup> مناقب الامام احمد ابن الجوزي: ١١٦٠

اس سرسری جائزہ اور طائزانہ نظر © ہی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلاف کس ادب عالی اور اخلاق فاصلہ کے حامل سے جن پر اختلاف اجتہاد کا کوئی مصر اثر نہیں ہوا کرتا تھا۔ یہ گرال قدر آ داب ان شخصیتوں کے ہیں جنہوں نے ورس گاہ محمدی سے منسلک ہو کر پھیل علوم کی اس لیے نفسانیت ان پر کہیں غلبہ نہ پاسکی۔ ان ائمہ کرام کے بلند کر دار ، لطیف علمی مباحثہ جن پر ادب رفیع اور اسلامی اخلاق سابھکن رہا۔ ان کے بے شار نمونوں سے طبقات وتر اجم ، فضائل و مناقب اور تاریخ کی کتابیں مجری ہوئی ہیں۔

آج جب کہ ہمارے تمام مسائل ومعاملات اختلاف وانتشار کا شکار ہیں۔ایسے نازک وور میں ہمیں سکون قلب کے لیے ای شجر سایہ دار کا سہارالینا چاہیے اور انہیں مبارک آ داب و اخلاق سے اپنے آپ کو آ راستہ کر لینا چاہیے جنہیں اسلاف کرام ہمارے لیے چھوڑ گئے۔ اسلام کی نشا ، ٹائید کے لیے شجیدہ کوشش کا صرف یمی ایک ذریعہ ہے۔

ہمیں اس سے انکارنہیں کہ بعض ایسے مواقع بھی آئے جب ان آ داب کا پورالپورا لحاظ نہیں رکھا گیا یا فہ کورہ جہوں کے نشان نظر نہیں آئے لیکن یہ ایسے متاخرین کے طرزیمل سے متعلق ہے جن میں تقلید و تعصب کی روح سرایت کر گئی تھی اور وہ اختلاف فقہاء کے اندر چھپی ہوئی علمی روح کی حقیقت اور ان آ داب کو تیج طور پر نہ جھ سکے جو صرف تلائی و تی کئی نیت کے متائج سے ۔ اور جن کا مقصور محض یہ تھا کہ شارع حکیم کے اصل ہدف تک ان کی رسائی ہو سکے ۔ غالبًا یہ وہ لوگ سے جن کے بارے میں امام غزالی نے فرمایا ہے: فقہاء جومطلوب سے اب طالب بن گئے ۔ سلاطین وامراء سے دُوررہ کر باعزت سے اور ان کی رضا جوئی میں ذلیل میں نا لگ

مطا یشخص خود مالک ہوتا ہے وہ حق بات کی ہی طلب کرتا ہے اور طالب همیر فروش ہوتا ہے اور طالب همیر فروش ہوتا ہے اس کے زبان سے تکلتی ہے۔ ایسے طالبول نے موتا ہے اس کے زبان سے تکلتی ہے۔ ایسے طالبول نے اللہ نے موقع دیا ور فرصت میسر آئی تو اس موضوع پرائمہ اسلام کے روش نقوش اور ان کی میراث کی ممکن حد تک

● اللہ نے موقع دیااور فرصت میسر آئی تو اس موضوع پر احمہ اسلام نے روئن تھو ک اور ان کی میسرات ک من حکد ملک جمع ویز شیب کی خدمت انجام دول گا۔ (مؤلف)

# من اخلاف كأصول وآ داب كالمنظاف كأصول وآداب كالمنظاف كالمنط كالمنط كالمنظاف كالمنظاف

اختلاف جوفقہ اسلامی پر اثر انداز ہوکر اس دین کی فطرت و واقعیت اور فلاح انسانی کی رعایت کا بیت کیا کرتا تھا وہی اختلاف ایک درد ناک آزار ..... اور مسلمانوں میں تفریق وانتشار کا ایک خطرناک سبب بن گیا۔ بلکہ ایک عذاب جس نے اُمت مسلمہ کو بے فائدہ اور بیمقصد کا موں میں اُلجھا کراس کی قوت وشوکت کے پر نچے اُڑا ویے۔

گذشته صفحات میں جس اختلاف کے بعض گوشوں کا ہم نے جائزہ لیا اور جن شخصیتوں میں پائے جانے والے آ داب کی طرف ہم نے اشارہ کیا ان کے بارے میں مصنفین کی بہت سی نئی اور پرانی کتامیں موجود ہیں .....کین وہ''خلاف'' جو قرونِ خیر کے بعد سامنے آیا وہ دوسرے شم کا ہے اور اس کے اسباب و وجوہ بھی مختلف ہیں۔



# قرون خیر کے بعد خلاف ،اوراس کے آ داب

چوتھی صدی ہجری میں آفتابِ اجتہاد غروب ہوا اور تقلید عام ہوگئ۔ مخصوص مجتہد کے مسلک کے مطابق کلام وفتویٰ اور نقل وروایت کا رواج پہلی اور دوسری صدی ہجری میں بالکل نہیں تھا۔ ہوتیں علاء نے گذشتہ علاء کے قواعد و نہیں تھا۔ ہوتی میں اجتہاد جاری تھا۔ بعض علاء نے گذشتہ علاء کے قواعد و اُصول کی روثنی میں استخراج مسائل کیالیکن اس میں بھی تقلید نہتھی۔

چوتھی صدی میں علاء سے عوام حدیث رسول (منظی آیانی) کی روثنی میں وہ مسائل سکھتے رہے جن میں جمہور مجتهدین کا اتفاق تھا۔ جیسے مسائل طہارت، نماز، روزہ، زکوۃ وغیرہ اور انہیں جو بتایا جا تااس پڑمل کرتے۔ پیچیدہ اور مشکل مسائل بھی علاء سے بلالحاظِ مسلک پوچیولیا کرتے تھے۔

اہل علم اور خواص حدیث سے شغف رکھتے تھے۔ الی احادیث رسول (ملطنے آئی) اور آ ٹارِ صحابہ سکھتے جن کے ساتھ کچھاور پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر نقل میں تعارض اور ترجیج غیر واضح ہونے سے کسی کا دل مطمئن نہ ہوتا تو وہ ائمہ اسلاف کا کلام و کھتا اور دواقوال اس کے سامنے ہوتے تو مضبوط اور ثقة قول اختیار کر لیتا۔ اہل مدینہ یا اہل کوفہ جس کا بھی ہو۔

جن علاء میں تخ تج مسائل کی صلاحیت ہوتی وہ ایسے مسائل جن کی تصریح نہ ہوتی ان میں مسالک ائمکہ کی روشنی میں استنباط کرتے جس مسلک کے مطابق مسئلہ ہوتا اس کی طرف اس کا انتساب ہوجا تا اور دورِ اخیر کی طرح کسی ایک مسلک کا التزام نہ ہوتا۔ نسبتِ مسلک کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا فلاں شافعی ہے اور فلال حنی۔ محدثین بھی کثرت مطابقت کی وجہ سے

قوت القلوب از ابو طالب مكى بحواله حجة الله البالغه: ٣٢١.

مسالکِمشہورہ کی طرف منسوب ہوتے۔ مثلاً نسائی یا بیہی یا خطابی شافعی تھے۔اس دور میں قاضی مجتہد ہوا کرتے تھے اور فقیہ بھی وہی کہلاتے تھے جومجہتد ہوں۔

# چوتھی صدی ہجری کے بعد کی حالت:

چوتھی صدی ہجری کے بدلے ہوئے حالات کا ذکر کرتے ہوئے جہۃ الاسلام غزائی (م٥٠٥ مر) فرماتے ہیں: رسول الله طفیقی کے بعد خلفاءِ راشدین خلافت کے وارث ہوئے جو در پیش مسائل میں خودفتو کی دیا کرتے تھے اور احکام ومعاملات میں تفقہ کے حامل خدا شناس ائمہ کرام تھے۔ دوسر نے فقہاء سے صرف انہیں معاملات میں مدد لیتے جہال مشورہ ضروری ہوتا۔ اس لیے علاء دین خالص علم آخرت میں لگ گئے۔ دنیاوی اُمور ومعاملات اور فرادی اور کا ایک دوسر بے پرٹا لنے گے اور اللہ کی یاد میں محوجو گئے۔جیسا کہ ان کے حالات میں سے چزیں منقول ہیں۔

ان خلفاء کے بعد جب خلافت غیر مستحق لوگوں تک پنچی جوخود فرآوی واحکام کے علم سے گہرار بطنہیں رکھتے تھے۔ انہیں فقہاء کی مدد لینی پڑی اوران کی رفافت حاصل کرنی پڑی تا کہ اُمورِمملکت میں احکام جاری کرنے کے لیے ان سے استفسار کرتے رہیں۔

تابعی علماء جو باتی رہ گئے تھے وہ پہلے طرز او رطریقے پر قائم رہ کر دین کی طہارت و پاکیزگی کے ساتھ علماء سلف کی راہ پر گامزن تھے۔لوگ انہیں (عہدہ ومنصب وغیرہ پیش کرنے کے لیے) ڈھونڈتے تو وہ ان چیزوں سے دُوررہ کرراہِ فرار اختیار کرتے۔اس لیے خلفاء انہیں عہدہ قضاء وامارت کے لیے ڈھونڈ نے پرمجبور تھے۔

اس دور کے لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح خلفاء و امراء علماء دین کی عزت و تحریم کر رہے ہیں اور ان کی اعراض و بے توجہی کے باجوود ان کی نگاہِ التفات کے وہ کتنے منتظر ہیں تو ان حکمرانوں کی طرف سے یہی عزت اور جاہ وحشمت حاصل کرنے کی خاطر طلب علم پر ٹوٹ پڑے اور افتاء سیکھ کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے ان کے صلے اور مناصب حکومت کے طالب بنے۔ جن میں سے کچھ محروم رہے اور کچھ کا میاب بھی ہوئے۔ لیکن پھر بھی

حکر انوں کے سامنے سرگوں ہوکر ذلت طلب سے وہ نہ نی سکے۔ پہلے یہی فقہاء مطلوب تھے اور اب طالب ہو گئے۔ سلاطین سے دُوررہ کر باعزت تھے اور اب خود تقرب حاصل کر کے ذلت برداشت کرنے گئے۔ سوائے ان علمائے کرام کے جنہیں اللہ تعالی ہر دور میں توفیق خیر مرحمت فرما تا ہے۔ اس زمانے میں علم فتو کی پرسب سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی۔ کیونکہ اسلامی بلاد وامصار میں اس کی شدید ضرورت تھی۔

اس کے بعدایسے آمراء ورؤسا پیدا ہوئے جو آصولی عقائد کے مباحثوں اورعلم کلام ہی ۔
کے مناظروں سے دلچیسی لینے گئے۔اس لیے اہل علم بھی علم کلام ہی میں مصروف رہنے گئے۔
کتا ہیں تصنیف کی جانے لگیں۔مناظروں اور مباحثوں کے فنون اور طریقے مرتب ہونے گئے ۔
تاکہ اسلام وسنت کا دفاع اور بدعات کا استیصال کیا جا سکے۔اس سے پہلے بھی فآو کی سے دائی ہے وابستے تھی تاکہ مسلمان احکام ومسائل کے پابندر ہیں اور اس طرح ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی ہوتی رہے۔

پھرایک وقت ایہا آیا کہ معمولی صلاحیت کے لوگ بھی کلامی مسائل میں غوروخوش کرنے گئے اور مناظرہ کا دروازہ کھل گیا جس سے تعصب وتشدد پیدا ہوا اورخوں ریز و تباہ کن جنگ و جدال کے مناظر سامنے آئے۔ یہ دیکھ کرلوگ فقہی مناظروں کی طرف مائل ہوئے اور مسلک امام ابوحنیفہ اور امام شافعی میں بیانِ اولی پر زیادہ توجہ رہی۔ کلام اور دوسرے مسائل چھوڑ کر لوگ خصوصیت کے ساتھ احناف وشوافع کے اختلافی مسائل پر ٹوٹ پڑے۔ جب کہ مالک، سفیان اور احمد وغیر ہم کے اختلافی مسائل میں کوئی سرگری نہ دکھائی۔ ہو اللہ تعالی ان سب پر سفیان اور احمد وغیر ہم کے اختلافی مسائل میں کوئی سرگری نہ دکھائی۔ ہو اللہ تعالی ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ سب کا مقصد بھی ہوتا کہ اس کے فرریعہ دقائق شریعت کا استنباط،

<sup>•</sup> علم كلام ....علم عقيده وتوحيد ہے اسے علم كلام اس ليے كہتے ہيں كدا يہے جدلى مباحث ہوتے ہيں جن ميں علماء مسائل عقيده يربحث كر كے بخالفين كشبهات كا از الدكرتے ہيں۔

<sup>•</sup> المامغزال كاخيال بي كم مقلد مجتهد بإن في بين جن مين مفيان تُورى بانجوين بين احساء علوم الدين: ١١١١ - ١٠١٥ -الباب الرابع في سبب اقبال الحلق على علم المحلاف .

عللِ مسلک کی تعیین اور اُصول فاوی کی تمہید تیار ہوجائے گی۔استنباط اور ترتیب و تدوین کا اس دور میں بہت زیادہ کام ہوا۔ طرح طرح کے مباحث اور مناقشے مرتب شکل میں سامنے آئے جن کا سلسلہ تا ہنوز جاری ہے اور خدا جانے اس کے بعد کیا ہوگا۔ خلافیات و مناظرات کی کثرت کے بہی اسباب ہیں۔ اہل دنیا اگر کسی دوسرے امام اور دوسرے علم کی طرف ماکل ہوتے تو بیجی ان کا ساتھ دیتے ۔ گریہ سبب وہ ضرور بتلاتے کہ وہ جو کام کررہے ہیں اس کا تعلق علم دین سے ہودران کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوش نودی ورضا مندی ہے۔

مندرجہ بالاتحریر میں ان خیالات وافکار کی جھلک نظر آتی ہے: ا۔ امام غزالی نے اس اُمت کی دُکھتی رَگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے جوائمہ راشدین کے بعد فکری اور سیاسی قیادتوں میں اختلاف کی صورت میں رونما ہوا اور جس نے ہماری تاریخ کو

الیاداغ لگایا جس ہے آج تک ہمیں نجات نمل سکی اور یہ مشق و ممارست ان امراء اور سیاست دانوں کے طفیل میں ظہور پذیر ہوئی جنہیں اسلامی اور شرعی سیاست سے ناوا تفیت تھی .....ہم دیکھتے ہیں کہ الیے نظری اور فرضی فقہی مسائل بھی عالم وجود میں آگئے جن کا انسانی معاملات سے قریبی تعلق نہیں اور نہ ان کا اس طرح کوئی عملی حل ہے۔ جیسا عہد صحابہ و تابعین میں ہوا کرتا تھا۔ بہت سے اُصولی وفقہی مسائل ایسے ملیں

'، '' '' ' ' ' ' ' ' نیادوں پر قائم ہیں۔جنہیں مناظروں،مجادلوں اور خلافیات نے گے جومفروضات کی بنیادوں پر قائم ہیں۔جنہیں مناظروں،مجادلوں اور خلافیات نے جنم دیا ہے۔

ا۔ فقہ جو ضوابطِ شریعت سے انسانی زندگی اور اس کے معاملات کو منسلک کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے اے ان بے اعتدالیوں نے بعض غیر واقعی چیز دل کے جواز کا وسیلہ بھی بنالیا۔ جس سے مسلمانوں کی تشریعی زندگی میں اضطراب اور بے چینی بھیل گئی اور ایسا بھی ہونے لگا کہ ایک شخص کا کوئی عمل ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں کسی کے یہاں حلال ہونے لگا کہ ایک شخص کا کوئی عمل ایک ہی جگہ اور ایک ہی وقت میں کسی کے یہاں حلال ہے اور کسی کے یہاں حرام نیتوں اور حیثیتوں کے استثنائی فرق کے باوجود یہ چیزعوام کے لیے باعث انتثار ہے۔ یہ صورت ''مخارج وحیل'' کے نام سے فقہ کا ایک معروف

باب بن گئی۔ 🍳

جس میں مہارت کو دوسروں پر تفوق و برتری اور فقہ میں اس کی وسعت نظر کی دلیل سمجھا جانے لگا۔ وقت جتنا گذرتا گیا اور دین کی گرفت کمزور پڑتی گئی بیہ معاملہ بڑھتا گیا اور اُمور شریعت میں تسابل بھی بڑھتا رہا یہاں تک کہ بعض ایسے مفتی بلا دلیل فتو کی دینے لگے جس کی صحت کا ان کو بھی یقین نہ ہوتا لیکن وہ یہ بچھتے کہ اسی میں لوگوں کے لیے نرمی اور تخفیف ہے یا ایسی شدت ہے جس کی وجہ سے حدود سے تجاوز نہیں ہوسکتا۔ گویا بعض کے لیے وہ ایسی رخصت دے دیے جو عامہ خلق کے لیے نہیں ہوتی۔ ●

♣ خارج وجل فقد فقی کے اُصول میں بھی وافل ہے۔ امام محمد بن صن نے ای موضوع پر ' الخارج والحیل' کے نام ہے۔ ایک کتاب بھی تصنیف فرمائی ہے۔ لیکن بعد کے اووار میں اس شکل نے ضرورت سے زیادہ وسعت اختیار کر لی۔ تنصیل کے لیے دیکھیں: باب الحدیل ، اعلام الموقعین اور الحیل فی الشریعة الاسلامیه از محد بحیری (مقالدة اکثریث)

فقہ کی تقریباً ساری کتابوں ہیں اس باب یا اس کی مجھ صورتوں کا ذکر مسائل نکاح وطلاق و معاملات و فیرہ ہیں ملتا ہے۔ اعلام الموقعین ازشخ ابن تیمیہ ہیں ایک مستقل باب ہے اور جزء سوم و چہارم ہیں بھی اس کا کچھ ذکر موجود ہے۔ جس میں حیلوں کی حقیقت، اس کی تشمیس، ہر ایک کا تھم اور پھر بہت ساری مثالیس دگ گئ ہیں جن میں سے چند یہ ہیں؟: کوئی قاتل اپنے او پر سے قصاص ساقط کرنا چا ہے اور اس کے لیے بیصورت اختیار کرے کہ جے قل کرنا ہوائل کے جم میں زخم لگا کرکوئی زہر آلود دوا اس میں ڈال دے یا اور کس طرح سے اس کو زہر بلا زخم لگا دے تو ارباب جیل کہتے ہیں کہ اس پر قصاص واجب نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اسے قاتل نہیں مانا جائے گا ۔۔۔۔۔ کوئی خض اپنے مرض موت کے میں بیوی کو محروم وراثت رکھنا چا ہے اور اس عالم میں اگر اسے طلاق دے دے گا تو قاضی اسے حصہ وراثت دلائے گا میں بیا کہ کوئی مرض موت کی طلاق معتبر نہیں ۔ لیکن ارباب جیل کہتے ہیں کہ بجائے طلاق دینے کے اپنا مال وقتی طور پر کسی کو دے دیتے ہیں یا سال پورا ہونے سے بہلے اسے بی حض مال دار زکو قائد دینے کے لیے اپنا مال وقتی طور پر کسی کو دید ہیں یا سال پورا ہونے سے بہلے اسے بچی دیتے ہیں یا اپنی زکو قائمی تھیلی یا برتن میں رکھ کر اسے فقیر وقتی کو دیتے ہیں یا سال پورا ہونے سے بہلے اسے بچی دیتے ہیں یا بیس میں مورتیں غلط اور باطل ہیں۔ اللہ تعالی تو علیم و خبیر علی افریس نے لیتے ہیں۔ یہ بھی صورتیں غلط اور باطل ہیں۔ اللہ تعالی تو علیم وخبیر عور اور دور ل وگناہ سے سارے پوشیدہ داروں کوانچی طرح و برتے ہیں۔ یہ بھی صورتیں غلط اور باطل ہیں۔ اللہ تعالی تو علیم و خبیر

€ مناهج الاجتهاد في الاسلام از سلام مدكورر ٥٠٠. ومول الاحكام از حمد كبيسي : ٣٩٠ـ

کوئی سائل بوچھنا کہ عورت کوعضو تناسل چھونے سے وضو کا کیا تھم ہے تو جواب ملتا امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس سے وضونہیں ٹو ٹنا۔

شطرنج کھیلنے یا گھوڑے کا گوشت کھانے کے بارے میں سوال کیا جاتا تو جواب دیتے امام شافعی کے یہاں طلال ہے۔

تعذیب مہم یا تعزیرات میں تجاوزِ حدود کے سوال کا جواب ملتا امام مالک نے اس کی ا اجازت دی ہے۔

وقف جب بیکار اور بے فائدہ ہوا جائے اور اس کا متولی اسے آباد اور مفید نہ بنا سکے تو اسے بیچنے کے لیے فتو کی ویا جاتا کہ مسلک امام احمد کے مطابق بید جائز ہے۔اس طرح اوقاف مسلمین سال بیسال ملکیو خاص میں تبدیلی ہونے لگے۔ •

الله كا ڈراورتقوى جيسے جيم ہوتا گيا مقاصد شريعت كوبھى نقصان پېنچتا گيا اوراس كے مسلمہ قواعد سے غفلت برتى جانے گئى۔ بات يہاں تك پنچى كه دريدہ دبن اور احتى و گمراہ شعراء مسائل اوراحكام اللى سے استہزاء كرنے گئے چنانچہ ابونواس كہتا ہے:

'' عراقی کہتے ہیں کہ نبیذ اور اس کا مشروب جائز ہے شراب اور نشد حرام ہے ، حجازی کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ان دونوں باتوں سے شراب ہمارے لیے جائز ہوگئی۔''

و نی شخصیتیں جودین کی نصرت و حمایت کرتی ہیں وہ جب نیچ آنے لگیں تو کم فہم لوگ دین کو بھی ایسا ہی سمجھنے گئے۔ تجاوز حدود کو بھی سہولت و آسانی کی دلیل سے لوگ قبول کرنے گئے۔ یہ ارباب افتاء جنہوں نے ہیت وعظمت کی دیوار خود ڈھا دی اور خواہشِ نفس کے مطابق فتویٰ دینے گئے انہیں متصلب اور متشد دلوگوں کی مزاحمت بھی برداشت کرنی پڑی۔ وہ اس کو خدمت اسلام سمجھ کرلوگوں کو دعوت عزیمت دینے گئے۔ لیکن نتیجہ اکثر اس کے برعکس نکاتا جس کی انہیں تو قع ہوتی۔ لوگ شریعت کی اطاعت سے احتر از کر کے اس میں آسانی کی بجائے جس کی انہیں تو قع ہوتی۔ لوگ شریعت کی اطاعت سے احتر از کر کے اس میں آسانی کی بجائے

<sup>1</sup> الارتسامات اللطاف از شكيب ارسلان.

اسلام جو تھائق زندگی پر نظر رکھتا ہے اس کی عطا کردہ بنتنی سہولیات ہیں اور بلا جبر واکراہ فطری طور پر اس کے احکام پر عمل اور ساتھ ہی انسان کی بالکل آزادانہ زندگی کو پابند ضوابط و حدود بنانے کی خواہش تا کہ وہ نفسانیت کی راہ پر نہ لگ جائے۔ اس کا اسلام میں جواعیہ ہے اسے ہم نگاو انصاف سے دیکھیں تو تشد داور تخفیف کی ان دونوں صور توں میں افراط و تفریط ہے اور شارع کیمیم کی منشا کے خلاف ہے۔

عالم دین کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے کہ خدا کا پیغام بندوں تک اس طرح پہنچاتا رہے جیسے اس نے اپنے رسول کے ذریعہ اور اپنی کتاب میں نازل فرمادیا ہے۔ بے جا تشدوو تخفیف کا سے کوئی تھمنہیں دیا گیا ہے:

﴿ قُلُ اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ ﴾ (الححرات: ١٦)

" مَمْ فرماوً! كما تم لوگ الله كواپنا دين بتاتے ہو۔"

﴿قُلُ ءَ أَنْتُمُ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ﴾ (البقره: ١٤٠)

'' تم فرماؤ! تم زیادہ جانتے ہو یااللہ کوزیادہ علم ہے۔''

تشدید یا تخفیف کتاب وسنت کی اتباع سے اگر تجاوز کر جائے تو ایک باطل اور نئی چیز

ہوگی۔

کی بن کی لیشی اندلی م۳۳۳ رام مالک سے مؤطا کے رادی تھے۔ مرائش میں آپ نے مسلک مالکی کوفروغ
 دما۔ دیکھیے: البدایہ: ۳۱۲/۷۰۔

اجتہاد کے ساتھ جو حالات پیش آئے وہ گذشتہ صفحات میں ہم نے ذکر کر دیے جنہیں دکھ کر صالحین اُمت کو خطرہ ہوا کہ اجتہاد کا دروازہ ایسے لوگوں کے لیے نکھل جائے جواس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ اب کارِ افقاء ایسے لوگ انجام دینے گئے جو سلاطین وامراء کے زیر سایہ پروان چڑھے اور نفسانی ہواؤں کے طوفان میں نصوص کی گردنیں مروڑنے گئے ہیں۔ کوئی ختی اور شدت کو روا رکھتا ہے اور کوئی رخصت واجازت کی راہیں نکالتا ہے۔ اس طرح صلحاء اُمت نے جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرات محسوس کیے تو آنہیں اس کا علاج یہی سمجھ میں آیا کہ راہ نجات اور اُمت کی ہملائی اس میں ہے کہ تقلید لازم کر دی جائے جو ایک مناسب علاج ہے اور المیہ بھی کہ اخلاص و دیا نت کے فقدان نے تقلید کا زم کر دی جائے جو ایک مناسب علاج ہے اور المیہ بھی کہ اخلاص و دیا نت کے فقدان نے تقلید کنکہ پنچا دیا۔

ایسے فقہاء کے باہمی تعارض و تناقض اور مباحثوں کے استمرار وسلسل کی وجہ سے جدل سے فکنے کا واحد راستہ یمی نکلا کہ اختلافی مسائل میں متقد مین کے اقوال و آراء کی طرف رجوع کیا جائے ....سلاطین کے تقرب، و نیا طلبی اور مسائل میں بے اعتدالی کے سبب بہت سے قاضیوں پرلوگوں کا اعتاد بھی باتی نہ رہا اور ان کے تضاء وافقاء پراسی وقت بھروسہ ہوتا جب ائمہ اربعہ میں ہے کی ایک امام کے قول سے مطابقت ہوتی۔

اس طرح جمہور مسلمین نے ائمہ اربعہ کی تقلید کا اعتبار کرلیا اوران کے اقوال کو اپنالیا۔ان ائمہ کے اُصول کے مطابق کسی غیر مصرّح مسئلہ کی تخریج اجتہاد فاسد سے تحفظ کی بہترین عنانت ہوتی۔ کیونکہ پھیل اغراض کے لیے ایسے حاملین علوم شریعت غلط اجتہاد کرنے لگے تھے جوز ہدوتقویٰ سے خالی تھے۔

امام الحریین (م ۸۷۸ ھ) کا دعویٰ ہے کہ جلیل القدر صحابہ کرام کی تقلید ہے ممانعت پر محققین کا اجماع ہو چکا ہے اور اب ان مسالکِ ائمہ کی اتباع ضروری ہے جنہوں نے تحقیق و تفتیش کی فکر ونظر سے کام لیا۔ ابواب قائم کیے۔ مسائل کی نوعتیں ذکر کیس اور انگلوں کے مسالک کا بھر پور جائزہ لیا۔ اس کے بعد امام الحرمین نے تقلید کی تاکید کرتے ہوئے بیتھم لگایا

# من المام من اخلاف ع أمول و آواب المراجعة المحالية والمحالية والمحالية والمحالية والمحالية المحالية الم

کہ امام کومسا لک محققین و ماہرین کی انتاع کا تھم ہے۔ 🏻

امام الحرمین کے اس قول اور اجماع محققین کے دعویٰ پر ابن الصلاح (م ۲۸۳ ھ) نے ائمہ اربعہ کی تقلید کے وجوب کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ ان کے مسالک منضبط اور مدون ہیں اور ان کے مسالک کے اُصول وشرا لَط بھی احاط تحریر میں آچکے ہیں اور یہ باتیں صحابہ و تابعین وغیر ہم کے مسالک میں نہیں یائی جاتی ہیں ہیں ہیں جاتے ہیں میں نہیں یائی جاتی ہیں ہیں ہیں ہیں دائے نقل کرتے رہے۔ ●

یہیں سے کتاب وسنت کےعلوم وفنون سے غفلت کا آغاز ہوا۔اقوال ومسالک کی نقل ، ان کےاحکام و دفاع اوران سے تفریع وتخ تج پرلوگ قناعت کرنے لگے۔

زوال وانحطاط جاری رہا اختلافات کی شدت وسعت اختیار کرتی گئی اور اس کے بعد تقلید خالص پرصدیاں گذرگئیں جس سے فکر کی تحریک گئی ۔ اجتہاد کا درخت خشک ہو گیا اور فتنہ و جہالت میں اضافہ ہوتا گیا۔ لوگوں کی نظر میں فقیہ عالم وہ تھہرا جو فقہاء کے بہت سے اقوال و آراء ذہن میں محفوظ رکھے۔خواہ اسے قوی اور ضعیف مسئلہ کاعلم ہویا نہ ہواور وہ محفص محدث ہوگیا جو صحیح وضعیف احادیث کا حافظ ہو۔

معاملہ یہیں پر رُک نہیں گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ مائل بدانحطاط ہوگیا۔ گویا عالم اسلام سے آفاب علم ہی غروب ہوگیا۔ عقول وافکار بے برگ و بار ہو گئے۔ بدعتوں کا بازار گرم ہوا اور انحراف و بے راہ روی کا سامان کبنے لگے۔ خرافات کی مختلف شکلیں مسلمانوں میں پھیل گئیں جس نے حملہ آوروں کا میدان صاف کر دیا کہ وہ اسلامی بلاد وامصار کوہضم کر کے مسلم تہذیب وتدن کو ملما میٹ کردیں۔

# ماضی قریب کے مسلمانوں کا طرزِ فکر:

فکری جمود و تقلید کی آغوش میں محوِ استراحت ہو کرمسلمان ماضی کے سنہرے خواب دیکھتے

<sup>🛈</sup> البرهان: ١١٤٦/٢\_ فقه: ١١٧٣\_ التقرير والتبحير: ٣٥٣/٣\_

<sup>🛭</sup> التقرير والتبحير : ٣٥٣/٣\_

التقرير والتبحير اور حوهرة التوحيد كىشرح تحفة المريد: ٢٥٢ ـ

رہے۔ اولوالامر اور مصادر تشریع کی باہمی آ ویزش سے جیران و پریشان ہو کر مختلف را ہول پر لوگ ویکر مختلف را ہول پر لوگ چلنے گئے اور اہل علم ان سے غافل ہو کر اپنی مصروفیت اور اپنی رائے ہی کوسب سے بہتر اور سچے سیجھتے رہے ۔۔۔۔۔۔اس اُمت کی روشن تاریخ سے باخبر شخص کو بیہ باور کرنا مشکل ہو گیا کہ جمود وقطل کے بیشکار اخلاف انہیں اسلاف کے وارث ہیں جورواں دواں اور روشن و تا ہندہ زندگی کے مارک متھے۔

یورپ نے زندگی کے میدان میں جب ایک نئی کروٹ کی اور سلمانوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے سجھ لیا کہ اس اُمت کی حقیق بنیادیں متزلزل ہو چکی ہیں، اعتقاد وایمان کی چنگاری بجھ رہی ہے، بقین واذعان کی کیفیت رخصت ہورہی ہے، اخلاق و کردار میں بجی آ چک ہے، استقامت و پامردی معدوم ہے، اگر واجتہاد اور تفقہ کا فقدان ہے، بدعت رائج ہورہی ہے، منت سے لوگ غافل ہیں اور بیداری و ہوشیاری کا کہیں دُور دُور تک کوئی پیتہ نیس ۔ گویا یہ اُمت ہی بدل چکی ہے۔ بیحالت دیکھ کرگھات میں گئی ہوئی مغربی اقوال نے موقعہ تفیمت جاتا اور مسلم حکومتوں پر قبضہ جماکر ان کی زمام افتد ارخود سنجال کی اور جو پچھ باقی ہے گیا تھا اسے اور مسلم حکومتوں پر قبضہ جماکر ان کی زمام افتد ارخود سنجال کی اور جو پچھ باقی ہے گیا تھا اسے ہی ختم کر ڈالا اور پھر مسلمانوں کی ذات و کبت کا جو حال ہے وہ ہمارے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم مسائل و معاملات کی کلیدان کے ہاتھ ہیں ہے اور وہ ہمارے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم مسائل و معاملات کی کلیدان کے ہاس طرف خور خور خور ہمارے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم مسائل و معاملات کی کلیدان کے ہاس طرف خور خور خور ہمارے انجام کا فیصلہ کرتے ہیں اور ہم

اس درمیان مسلمانوں نے کوششیں بھی کیس کہ اپنی پجی بھی رمق کی حفاظت کے لیے اسے تاریکی سے نکالیں اور اپنی لغزشوں سے سنجل جا کیں لیکن ان کی ہرکوشش کو تخت ناکا می کا منہ ویکھنا پڑا کیونکہ انہوں نے راہِ خداوندی اور جادہ حق سے ہٹ کر اپنے قدم اُٹھائے اور بید کوشش چونکہ غیروں کی تقلید اور فاتح و قابض اقوام کی انتاع کے رائے سے آگے بڑھر ہی تھی اس لیے ناکا می کے ساتھ معاملہ اور زیادہ خراب ہو گیا۔ جس سے متاثر ہو کر اُمت کی نئ نسل نے کوئی قابل اطمینان حل ڈھونڈ تا اور زخم کا شفا بخش مرہم تلاش کرنا شروع کیا۔ تلاش وجبتو کے بعد فرزندان ملت کو صرف ایک علاج سجھ میں آیاان آخر ھذہ الامة لن یصلے الا

### المام عن اخلاف ك أمول و آواب المحركة المام عن اخلاف ك أمول و آواب المحركة المحركة المحركة المحركة المحركة الم

ب ما صلح بھا أولها اس ليے انہوں نے اگلوں كنش قدم بر چلتے ہوئے اسلام كے چشمة شيريں سے سيراب ہونا شروع كيا اور اس تحريك كو اسلامى بيدارى كى لبر سے تعبير كيا جانے لگا۔ جانے لگا۔

اعداء اسلام اسن اختلاف ندابب کے باوجود اس مبارک دعوت کے لیے میدان خالی کیوں چھوڑ سکتے تھے۔ ہم سے جنگ کے لیے ان کے پاس بے شار اسلے بھی ہیں۔ ہمارے بعض بھائی جو ہمارے ہی درمیان اپنی زندگی کے شب وروز گذارتے ہیں وہ بھی ان کا آیک جھیار ہیں جو اعداء دین کے ہاتھوں کھلونا بننے میں کوئی عار نہیں محسوں کرتے۔ان کے دوسرے بھی بہت سے طریقہ کار ہیں جن سے وہ مسلمانوں کوفریب دیتے ہیں اورنشاۃ ٹانیکی راہ میں طرح طرح کے اسلحوں سے مشکلات اور رکاوٹیس کھڑی کرتے ہیں اور اس بیداری کو خطرناک چیلنجوں سے وو چار کرتے ہیں۔ دوسرے اختلافات ہی مخلص داعیوں کا خون نچوڑنے کے لیے کافی تھے کہ پھراس بیداری کو اختلاف کے ہولناک چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ جس کی چٹان سے مکرا کران کی ساری کوششیں پاش باش ہو گئیں۔ اور ہمارے نو جوان مختلف جماعتوں اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ کوئی اپنے آپ کوسلفی کہتا ہے اور کوئی اہل حدیث بنمآ ہے کھا پے آپ کو ند ہیت کاعلمبر دار بھے ہیں اور کھاس کے برخلاف لا ند ہیت کے داعی ہو گئے اور پھر کفر وفسق بدعت وانحراف اور جاسوی وغیرہ کے الزامات ایک ووسرے پرعائد كرنے كي - حالانككسى مسلمان كواب بھائى براس طرح كاكوئى بے جا الزام ہر گزنبيل فكانا جا ہے، چہ جائیکہ جان بوجھ کریا لاعلمی میں ان کے اعلان کے لیے اپنے سارے وسائل و ذرائع جھونک دیے جائیں اوراس کی کوئی پروانہ ہو کہ اسلام کونقصان پہنچانے کے لیے اُمت کے خلاف ان اختلافات کے ذریعہ کیا کیا کوششیں اور سازشیں ہورہی ہیں۔

ائمہ مجہترین کے اختلاف کا جواز موجود تھا۔ مناسب اسباب کی وجہ سے وہ ضوابطِ اختلاف کے دائرہ میں بھی محدود تھالیکن معاصرین کے اختلاف میں کوئی الی معقول وجہنیں جوان کے یہاں یائی جاتی تھی کیونکہ یہ مجہتر نہیں بلکہ بھی مقلد ہیں اور انہیں میں وہ بھی شامل ہیں جو ترکی تقلید کا باند بانگ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مقلد نہیں بلکہ کتاب وسنت ہے براہ راست احکام حاصل کرتے ہیں حالا نکہ حقیقة چند کتب احادیث پران کی نظر ہوتی ہے اور ان کے مولفین وحد ثین کی منتخب احادیث ان کے درجے اور رجال ہر چیز ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں اور ان کتابوں سے مستعبط مسائل اور منقول اقوال فقہاء وغیرہ ہیں انہیں کی اجاع و پیروی کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو رجال ، مراتب جرح وتعدیل ، اور اتریخ رجال کا عالم سجھتے ہیں جب کہ وہ اس موضوع پرکھی ہوئی چند قدیم وجدید کتابیں پڑھ کر منبر اجتہاد پر چڑھ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسر بے لوگوں سے او نچا سجھ بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ جوشن کچھ بھی علم رکھتا ہوا ہے جہالت سے دُور رہنا چاہیے۔۔دوسروں کو القاب تقسیم کرنے اور الزام تراثی سے خود کو بچانا چاہیے اور عقیدہ اُمت کے خطرات کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے دفاع اور ولوں کو جوڑنے کی جدو جہد کرنی چاہیے۔ سار سے سلمان جو تقلید کرتے ہیں اور وہ بھی جو اپنے اثر کی جدو کم از کم ان اُصول و آ داب کا التزام کرنا چاہیے جس کے گوشتہ عافیت ہیں انتخاب کے باجود کم از کم ان اُصول و آ داب کا التزام کرنا چاہیے جس کے گوشتہ عافیت ہیں انتخاب کو بچھ بھی سیکھیں کیان عافیت ہیں انتخاب کیا تھیں کے نزندگی گذاری۔

مخلص مسلمانوں کو اُمید ہو چلی تھی کہ اس بیداری سے وجودِ اُمت میں کافرانہ وطحدانہ افکار اُور مقائد نہ وطحدانہ افکار اور مقائد ونظریات کی پیدا کردہ وہ فلیج پر ہوجائے گی جس کی وجہ سے شیطان نے بہت سے دلول اور مقلوں کو پھیررکھا ہے اور ایسے آٹار بھی تھے کہ ضلالت و گراہی سے قلوب کی تطہیر ہوجائے گی اور وہ مجھے اسلامی عقائد سے روشن و کہ نور ہوجا کمیں گے۔ اس کے بعد اس وسیح ونیا کو پیغام اسلام سے روشناس کرایا جائے گا اور زمین کے گوشے گوشے میں کلمہ حق سربلند ہوجائے گا۔

لیکن بیدد مکھ کر دل تڑپ اُٹھتا ہے کہ بعض مسلمان ہی اس بیداری کے بال و پرنوج رہے ہیں اور ا۔ سے غیر منضبط اختلاف کی بیڑیاں پہنا رہے ہیں۔ کچھ مسائل سبب اختلاف بن سکتے ہیں لیکن کچھا لیے بھی ہیں جوخود ہی ایک مدت سے مسلمانوں کو اُلجھائے ہوئے ہیں اور ان کی طاقت وقوت کو بہت زیادہ تباہ کر بچے ہیں۔ان کے سامنے ان چیزوں کوالیا خلا ملط کر

دیا گیا ہے کہ آسان اور سخت ،معمولی اور اہم اور چھوٹے بڑے کی کوئی تمیزنہیں رہ گئی ..... جس قوم كابيرحال موچكامووه اينے مسائل كاعلاج اور ابميت وعظمت كے لحاظ سے أمورو معاملات میں کس طرح ایبالظم وضبط اور ترتیب پیدا کرسکتی ہے جس سے اسلامی نشاق ثانیہ کا ۾ غاز کرينگه۔

مسلمانوں میں'' خلاف'' بھڑکا نایاس کے اسباب کو بردھاوا دینا مقاصد اسلام کے ساتھ خیانت ، امید افزا اسلامی بیداری کے راہ میں رکاوٹ اور مخلص داعیوں کی کوششوں کوسبو تا ژ كرنا ہے جسے اللہ جل شانه بھی نہيں پند كرسكتا۔ اس ليے عام مسلمانوں كوعموما داعيوں كا خصوصاً سب سے اہم فریضہ یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو اسلامی جماعتوں اور ان کے داعیوں کو متحد رکھنے کاعمل شروع کریں اور سارے باہمی اسباب'' خلاف' ختم کر ڈالیں۔ اگر کمبیں اختلاف ضروری ہو جب بھی اس کا دائرہ محدود رکھیں اورسلف صالحین کے آ داب کا ہرطرح خال رکھیں .... مخلصانہ نیت ہوتو اختلاف آراء کے باوجود اسلامی نشاۃ ٹانیے کے لیے دل مل کتے ہیں اور خدا کی کمل تائیداوراس کی توفیق بھی حاصل ہوتی رہے گا۔

موجودہ اختلاف کے نتائج:

یہ بات مسلم ہے کہ زمانہ کے ساتھ اسباب اختلاف بھی بدلتے رہتے ہیں اگرچہ ہر دور رخصت ہوتے وقت کچھ وراثت ضرور جھوڑ جاتا ہے۔مسلمانوں کے موجود اختلافات کی نمایاں اورسب سے اہم وجہ اسلام سے ناوا قفیت اوراس کا ناقص علم ومطالعہ ہے۔

مسلم ممالک میں استعار ببند کا فروں کے داخلہ سے پہلے کے علمی حالات کا ذکر کیا جاچکا ہے کین مسلم بلاد وامصار میں ان کے داخل ہونے کے بعد معاملہ اور زیادہ بگڑ گیا۔انہوں نے مسلمانوں کی فضیلت وعظمت کے راز پنہاں کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد نصابِ تعلیم اور ایسے اداروں کے قیام کی طرف توجہ مبذول کر دی جن کے توسط سے مسلمانوں کی عقل وفکر پراثر انداز ہوا جاسکے تاکہ وہ نئے عالمی حالات وخیالات قبول کرنے اوران کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے تیار ہوجائیں۔

العلام مى اختلاف كأصول وآ واب كالحراث المام مى اختلاف كأصول وآ واب كالحراث المام مى اختلاف كأصول وآ

یہ استعار پیند تو تیں یہ بھی سوچتی تھیں کہ سلمان نے تقاضے قبول کر کے ترقی کی منازل کے استعار پیند تو تیں یہ بھی سوچتی تھیں کہ سلمان نے تقاضے قبول کر کے ترقی کی راہوں پرائی وقت طے کر سکتے ہیں جس طرح یورپی ممالک میں ہوا۔ جنہوں نے تدن کی فی راہوں پرائوں سے ممل طور پرآزاد ہو قدم رکھا جب نہ جن احکام سے بغاوت وسرکشی کی اور کلیسا کی پابند یوں سے کمل طور پرآزاد ہو گئے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر نہ ہب متوقع ترقی وخوش حالی کی راہ میں انسان کے لیے گئے۔ ان کے خیال کے مطابق ہر نہ ہب متوقع ترقی وخوش حالی کی راہ میں انسان کے لیے ایک زبردست رکاوٹ ہے:

﴿ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَغُرُجُ مِنُ أَفُواهِهِمُ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَلِمًّا ﴾

(الكهف: ٥)

''کتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ وہ محض جھوٹ کہدرہے ہیں۔''
ان کا یہ دعویٰ دوسر سے تحریف شدہ ندا ہب کے لیے توضیح ہوسکتا ہے لیکن اسلام کے لیے
الیا وعویٰ یقینا غلط اور غیر حقیقت پندانہ ہے۔ اس کے ساتھ خدا نے عالم بشریت کی
سعادت وہرکت وابستہ کر رکھی ہے اور نور خداوندی کی روثنی میں وہ اپنے سارے عزائم کی
سعادت وہرکت وابستہ کر رکھی ہے اور نور خداوندی کی روثنی میں وہ اپنے سارے عزائم کی
سعادت وہرکت وابستہ کر رکھی ہے اور نور خداوندی کی روثنی میں وہ اپنے سارے عزائم کی

امت کے اسباب وجود اور اسے اسلامی زندگی سے وُدر کرنے کے لیے استعار پند کفار نے اسلامی تعلیم اور عربی زبان کے لیے ہر طرح کی مشکلات اور رکاوٹیس کھڑی کیں۔اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ان طلباء کے ساتھ بے تو جبی برتی جانے گئی جو اسلامی تعلیم کی راہ پر چل رہے تھے اور ایسے خیالات بھیلائے گئے جن سے ان کی حیثیت گھٹے اور علوم وفنون بے وقت ہو جائیں جن سے آئیس معمولی درجہ کے عہدے اور مرتبے بھی حاصل نہ ہو سکیں۔ ان کے مقابلے میں ایسے طلبہ پرخصوصی توجہ دی گئی اور ہر طرح کی سہولیں فراہم کی گئیں جو نئے مدارس سے منسلک ہوکر ان میں تعلیم حاصل کرنے گئے اور ان کے سامنے روثن مستقبل کے دروازے کھول دیے گئے جس کے بعد اُمت کے قائدانہ مناصب ومواقع ان کے لیے وقف دروازے کھول دیے گئے جس کے بعد اُمت کے قائدانہ مناصب ومواقع ان کے لیے وقف ہوگئے۔ اس طرح اسلامی تعلیم اور عربی زبان حاصل کرنے والے طلبہ کا دائرہ تنگ کر دیا گیا اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی اور اس کی طرف رُخ کرنے والے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ پچھ طلبہ جواد حراآ نے کی

کوشش کرتے ہیں انہیں عام طور پر ایس ختیوں اور تنکیوں سے دو حار ہونا پڑتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہوکر راستہ ہی سے واپس ملیف جائیں۔اور اگر جرائت کے ساتھ کوئی آ گے برھنا بھی چاہے تو اس اور دوسروں کے درمیان تمیز اورتفریق برتی جاتی ہے۔ مختلف کاموں، ملازمتوں، مرتبون، عبدون میں بیامتیاز دیکھ کرظلم میں انصافی اوراین ناقدری کا اے شدیداحساس موتا ہے۔اسی لیے اکثرمسلم ممالک میں اسلامی تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہوگئی اوران کا معیار بھی گر گیا اور جواس میدان میں آتے ہیں گویا دنیاوی لحاظ سے وہ ایسے کا شتکار کی طرح ہو جاتے ہیں جو کھیتی کرے مگر اسے کا منے کی اُمید ندر کھے اور پچھ مخصوص حالات ہی میں لوگ اس تعلیم کی طرف متوجه بھی ہوتے ہیں اور تکیل علوم کے بعد بھی اس کی عملی مشکلات سے انہیں آ زاوی نہیں مل یاتی۔ کیونکدان کے سامنے راہتے بندنظر آتے ہیں جس کی وجہ سے دعوت دین اورمعاشرے میں اپناوہ کردار نہیں ادا کر پاتے جو آئییں کرنا جاہیے۔ بند دروازوں کے سامنے ان کا استقلال اور ان کی استقامت جواب دیے لگتی ہے ان کی اپنی شخصیت کمزور پڑنے لگتی ہےجس سے مجبور ہو کر وہ ایسے سرکاری ذہبی اداروں سے دابستہ ہوجاتے ہیں جو پہلے ہی سے ایسے لوگوں کے لیے تیار رکھے جاتے ہیں تا کہ وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر انہیں محدود اور منصوبه بند اغراض ومقاصد كى خدمت انجام وية ربين اوركسي دوسركام كى طرف ان كا ذہن نہ جا سکے۔ کیونکہ معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کی راہ میں ان کے سامنے رکاوٹ کھڑی ہوجاتی ہے اوران سے عام مسلمانوں کا اعتاد بھی ہاتی نہیں رہتا۔

اس أمت اوراس كے عقيدہ كے درميان ظیح کچھ اور گرى كرنے اور شريعت اسلاميہ استدار بندوں نے اسلام اور عربی زبان كی تعليم كوذيلی حيثيت و لے كر اپنے بنديدہ افكار و مبادى كے ليے ميدان خالى كر ديا اور اس كے گرو منڈلانے كے ليے نوجوانان ملت كے سامنے پر كشش چزيں ركھ ديں ،كيكن كروے كسيلے داكة اور كائنوں كے سوانبيں كچھ نہ ملا نوجوان مسلم نسل نے مرفكرى اور نظرياتى رنگ كا تجربہ كر ليا ركميونزم، سوشلزم، نيشلزم جيسى بے بنيادى تح كيوں نے پہلے سے زيادہ ذلت ورسوائى كر ليا ركميونزم، سوشلزم، نيشلزم جيسى بے بنيادى تح كيوں نے پہلے سے زيادہ ذلت ورسوائى

سے انہیں دو چارکیا جس کے بعد بی یقین ان کے دلوں میں رائخ ہوگیا کہ اسلام ہی اُمت کے مسائل کوحل کر کے انہیں قعر فدلت سے نکال کر ان کی سیماندگی کے اسباب و وجوہ کا خاتمہ کر سائل کوحل کر کے انہیں قعر فدلت سے نکال کر ان کی سیماندگی کے اسباب و وجوہ کا خاتمہ کر سکتا ہے اس لیے مختلف را ہوں پر بھنگنے کے بعد انہوں نے اسلام کی طرف رُخ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور بیہ طے کیا کہ اب کوئی ایبا نظریہ شریک سفر نہ ہوسکے جس سے اپنے دین وایمان اور

حان كوخطره لاحق موسكے۔

دینی بصیرت اور احکام ومسائل جانے کی مشکلات در پیش ہوئیں تو کسی سابقد نصابی اور مر بوط تعلیم جونہم سی میں مدد گار مواس کے بغیر کتابیں پرھنی شروع کیس اور انہیں ایے با صلاحیت اساتذہ بھی میسرندآ سکے جواس نے مطالعہ میں ان کی رہنمائی کرسکیں۔ نتیجہ بدنکا کہ یہ کتابیں پڑھ کران کے سامنے اسلام کا ایک محدود گوشد آیا۔ جس سے ان کے سامنے اس کا جامع اور ممل تعارف نہ ہوسکا، کہ وہ اس کے مقاصد و اُصول سمجھ سکے ادر ان کی روشنی میں اسلام کے روشن چرے کا مشاہدہ کر سکے۔ بلکدان اندھوں کی طرح بدنو جوان مسلمنسل بھی ہو می جن کے ہاتھ کی ہاتھی کے جسم پر پڑے اور جس کا ہاتھ جہاں پہنچا اے ٹول کر کمل ہاتھ ای حصہ کو مجھ لیا۔ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا بھی بھی حال نظر آرہاہے جو مختلف جماعتوں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تعتیم ہو کئے ہیں اور پکھتو ایسے ہیں جواسلام سے بشت چھر کر نفسانیت کی سواری پر چڑھ کرمشرق ومغرب میں محوم رہے ہیں کو یا اسلام سے ان کا اتنا ہی رشتہ ہے کہ موروثی طور بران کے اسلامی نام رکھ دیے گئے ہیں، کچھ تھوڑی س شرم وحیا باتی نہ رہ جاتی تواہے بھی ختم کر دیتے۔ بعض ایسے بھی ہیں جواسلام کے شجر سایددار کی بناہ میں آنا چاہتے ہیں کیکن اس کے لیے وہ الی راہیں افتیار کرتے ہیں جوان کے درمیان چھوٹ اور اختلاف ڈال دیتی ہے اور دشمن ان پرغلبہ یا کر بے قابو بنا دیتے ہیں اور انہیں ایسی جگہوں پر لا ڈالتے ہیں جہاں سے واپسی کے سارے راہتے مسدود ہو جاتے ہیں اور کوئی بودا أگئے ہے پہلے بی اس کی جڑ کاٹ دیتے ہیں۔

#### راونجات:

اب جب کہ اُمت کے مرض کی تشخیص ہو پچکی ہے تو شاید آنے والی سطروں میں اس کا کچھ علاج مل جائے۔

ا۔ دعوت وہلینے کی خدمت انجام دینے والے مخلص مسلمان جو اُمت کے بحران اور اس کی حقیقت سے قریب تر زندگی گذار رہے ہیں انہیں چاہیے کہ پھے ذکی و ذہین اور باشعور مسلم نو جوانوں کا انتخاب کر کے علوم شریعت کی تعلیم کے لیے بہترین طریقے ان کے لیے اپنا کمیں اور ایسے علاء کے زیر سابی انہیں پروان چڑھا کمیں جوعلم وتقوی ، مقاصد و اُصولِ اسلام کے فہم وشعور اور بصیرت و تفقہ کے جامع ہوں اور ان کی عملی زندگی بھی ایک قابل تھلید نمونہ ہواور تربیت نبوی کا اسلوب یوری طرح اپنایا جائے۔

ان نوجوانوں کوایسے اہل علم کے ذریعہ تقویت پنچائی جائے جو مختلف عصری علوم کے ماہر ہوں اور جن کے اندرا خلاص و تقوی بھی پایا جاتا ہو۔ یہ دونوں مل کرسفر کا صحح کرخ متعین کر سکتے ہیں اور پائی جانے والی بیداری کی رہنمائی کر کے اسے ثابت قدم بنا سکتے ہیں جس کے بعد اُمت کو نجات و عافیت مل جائے گی اور دن بدن تباہی کے گڑھے کی طرف بوھنے والی اس انسانیت کی قیادت کا اپنا کردار نبھا سکتے ہیں جس کی نجات اسلام ہی ہیں ہے۔

مسلمانوں کو الیمی راہوں پر لگایا جائے جس سے اس فکری بر ان کا علاج ہو سکے جو ان
کے اندرموجود ہے اور جس کے نتائج اور وُ ور رَس اثر ات کو کم بی لوگ سجھ پاتے ہیں یہ
بران مسلم اداروں اور نظیموں کے اخلاقی وعملی زوال و انحطاط ، معیار شعور و تربیت کی
گراوٹ ، با ہمی تعلقات کی خرابی ، مسلماء اُمت کی مبارک کوششوں کی مخالفت اور انہیں
ناکام بنانے کی تدبیروں سے اچھی طرح واضح ہے جس کا واحد سبب یہ ہے کہ اسلام
زندگیوں سے وُ ور ہو چکا ہے۔ اسلام کے بہترین نمائندوں اور ان اشخاص کے درمیان
خلیج گہری ہو چکی ہے جن کا خیال ہے کہ اسلام ایک ایسابادل ہے جو برستا ہے اور نہ مردہ
چیزوں میں زندگی کی روح پھونکتا ہے یا چینے پھر پر پڑنے والا پانی ہے جوکوئی کھیتی اُگا تا

ہے نہ کوئی سبزہ۔ کیونکہ دل سخت ہو کر زنگ آلود ہو چکے ہیں اور آ تکھیں بند ہو کر امیتاز خیروشرہے قاصر ہو چکی ہیں۔

مما لک میں مغربی طرز پر قائم شدہ یو نیورسٹیاں اپنا پیش کرنے میں ناکام ہو بچکے ہیں۔ مسلم مما لک میں مغربی طرز پر قائم شدہ یو نیورسٹیاں اپنا پر فریضہ نہیں سجھتیں کہ تمام شعبہ علوم میں ایسا مسلم صاحب علم تیار کرنا ہے جو سارے علوم وفنون کے زینے خود بخو دیخو دیلے ان کا مطم نظر ہوتا ہے کہ ایسے طلبہ تیار کیے جائیں جومغربی علوم وفنون کے دلدادہ ہوں اور جلد از جلدان کی زندگیاں مسلم عقائد اور ان کے مقاصد و اہداف سے دُور جا پڑیں یہی وجہ ہے کہ ان یو نیورسٹیوں سے ایسی نسل نکلی جس کا رابطہ اُمت سے کمز ور اور اس کے تعلقات اور افکار اُلجھے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔ اور ان کے علم سے اُمت کی کوئی خدمت نہیں ہویاتی۔

وہ تعلیم اوارے جن پردینی وشرگی رنگ عالب ہے جیسے جامعہ از ہروغیرہ یا ان کے کالج واسکول وغیرہ ۔ انہوں نے محدود بیانے پرعلوم شرعیہ کے بعض اجھے ماہر علاء پیدا کیے ہیں لیکن ایسے جید علاء نہیں پیش کر سکے جو گر وقیادت اور احیاء و تجدید کے فرائض انہیں کالجوں کے ذریعہ انہیں اور موجودہ فلیجوں کا مقابلہ کر کے ان پر عالب آسکیں ای لیے گراسلای کا دائرہ نگ ہوتا گیا اور مسلمانوں کی زندگی میں اس کے انداز فکر کی گرفت مضبوط ندرہ سکی۔ حس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل اور عقلیں غیر اسلامی افکار کو بھی قبول کرنے لگیں ملکن جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل اور عقلیں غیر اسلامی افکار کو بھی قبول کرنے لگیں میں ناکام رہے اور دوسروں کے نظریات و خیالات کی اُلٹی سیدھی نقلیں کرنے گے اور فرز ندان اُمت رہے اور دوسروں کے نظریات و خیالات کی اُلٹی سیدھی نقلیں کرنے گے اور فرز ندان اُمت کے اختلاف اور باہمی رہے گئی نے اقد ار وروایات کی سارمی زنجیریں تو ڑ ڈالیں۔ یہ باہمی تصادرم مغرب سے متاثر اور اس کی ثقافت کے فریفۃ گروہ کے حق میں اکثر مفید ہوتا ہے مقام افسوس ہے کہ بیہ موٹن ہراول دستہ اپنی صفوں میں اتحاد لانے اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی بائے خود ہی اختلافی مسائل اور جھگڑوں کا شکار ہوگیا کیونکہ اکثر طلبہ کے ذبین میں جزئیات و کلیات اور مقاصد و میادی آیک ووسرے کے ساتھ خلط ملط ہو گئے ہیں۔

### من اخلاف كالمول وأداب المحال المام عن اخلاف كالمول وأداب المحالة المحا

کتاب وسنت کی روشی میں روح اسلام اس کے مقاصد وقواعد کلیہ، اور مراتب احکام وغیرہ کی روح کو سیجھنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان فکرسلیم پیدا کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ سلف صالحین اپ قرون خیر میں کس طرح مطالعہ کتاب وسنت کرتے تھے ان کا اسلوب کیا تھا۔ اس پر ہماری گہری نظر ہونی چاہیے تا کہ اُمت کے اندر پیدا شدہ مسائل کو اسلام کو اسلام ہونی تھا۔ اس پر ہماری گویقین کامل ہو تصورات اور اس کے پیش کردہ حل کے مطابق انہیں نمٹا سکیں اور پھر ہرائیک کو یقین کامل ہو جائے کہ اسلام ہی ان کی نجات کا واحد راستہ اور سمارے مشکلات کا واحد حل ہے۔ اس یقین جائے کہ اسلام ہی ان کی نجات کا واحد راستہ اور سمارے مشکلات کا واحد حل ہے۔ اس یقین کے بعد شعور وبھیرت کے ساتھ فکر اسلام کی کی بنیادوں سے ایسا گہرار بط ہو جائے گا جے شیطان کی بھی بھی بھی کا کے رجد انہیں کر سکے گا۔ مسلمان جب خفلت سے بیدار ہوکر اپنے ہوش وحواس میں آ جا کیں گو وہ خودا لیے میں آ جا کیں گو وہ خودا لیے میں آ جا کیں گو وہ خودا لیے میں آ جا کیں اور وہ دن کی منزل مقصود تک بھی جا کیں اور وہ دن ورنہیں۔ ان شاء اللہ



#### خاتميه

مذکورہ دونوں نشانوں تک چینجئے سے پہلے ،ان اصحاب دعوت وارشاد کو بیہ چند باتیں ذہن نشین رکھنی حاہمیں تا کہ کوئی لغزش اور بے راہ روی نہ پیدا ہو سکے۔

مسلم نو جوانوں کواس بات کی اہمیت اچھی طرح سجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگر چہ قرآن حکیم کے ذکر وفکر اور اس سے عبرت ونفیحت حاصل کرنا ہمارے لیے آسان فرمادیا ہے، اور بہت می کتب احادیث کی روشی میں سنت نبوی جانے اور سجھنے کی راہیں بھی ہموار کر دی ہیں لیکن براہ راست ان مصادر و ما خذ سے انفرادی طور پر خود ہی کوئی رائیں رائے قائم کرنے میں بہت سارے خطرات ہیں۔ انہیں صرف سجھنے ہی کے لیے سابقہ استعداد اور صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ استباط کے قواعد وضوابط عربی زبان وادب اوراس کے اسالیب تعبیر میں مہارت، علوم کتاب وسنت، ناسخ ومنسوخ، عام و خاص ، عام جس سے خاص مراد ہو۔ مطلق و مقید و دیگر احوال وعوارض کی صحیح معرفت بھی ضروری ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان دینی وشری اُمور و مسائل میں کوئی سام خشوک کے اس کے بغیر کوئی مسلمان دینی وشری اُمور و مسائل میں کوئی سخت کی عام و مدایت اور نور ربانی ہے کوئی رشتہ اور رابط نہیں۔ ایبا طریق اختیار کرنے والا میں کامل میں کوئی سے کوئی رشتہ اور رابط نہیں۔ ایبا طریق اختیار کرنے والا میں کوئی سب کواس سے محفوظ رکھے۔ رسول اللہ مضی کوئی شہ کار شاد فرمایا:

" بغير علم ك قرآن شريف ميں جو خض كلام كرے وہ ابنا محكانہ جہنم ميں بنا لے .. " 🗨

<sup>●</sup> ترفدی نے ابن عباس سے سند میچ کے ساتھ اس کی تخ تئے کی جیسا کہ الجامع الصغیر: ۱۲،۹۰۲ ور الفتح الكبير: ۲۱۹۰۳ میں ۱۲۹۰۳ میں ۱۳۰۹ میں ہے:مین ۲۱۹٫۳ میں ہے۔مین عالم ماریک میں ہے:مین الفراق برآیہ فاصاب فقد الحطأ ۔ الفتح الكبير: ۲۱۹/۳ ...

قر ہون وحدیث سیجھنے کے لیے جن علوم ومعارف کی ضرورت ہےان کا حصول ایک دو کتابوں ہے ممکن نہیں۔اس کے لیے اسے باضابطہ شکام اور سلسل مطالعہ کی ضرورت ہے جس ہے ایسے علوم وفنون میں اسے مہارت حاصل ہو جائے جن کے سہارے علوم اسلامیہ اور فکر اسلامیہ کے میدان میں وہ اپنا قدم رکھ سکے اور پھراپنے متوقع نتائج کے لیے جامع تحقیق و تغےص اور دفت نظر پراعتماد کرنا ہوگا جس کی رہنمائی اورنگرانی کسی ایسے استاذ کے ذمہ ہوجو ماہر علوم، بہترین راہنما و راہبر اورفکر وبصیرت رکھنے والا ناقد بھی ہو۔ بیسارے اُمور الله تعالیٰ کی خشیت وتقوی کے زیر سایہ انجام یا ئیں اور ان کامقصود صرف اس سے اجر وثواب کی اُمید ہو۔ ۲۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی دنیوی واخروی سعادت کے لیے ہیہ شریعت نازل فرمائی ہے اور ان کی وہنی وفکری تو انائی اور اس کے مصالح و مفادات کی يحميل كے ليے اسے بھيجا ہے جس ميں اس اشرف مخلوقات كے ليے كوئى ايساحكم اس نے نہیں دیا جس پر وعمل نہ کر سکے۔اس لیےاس نے فرمایا:

﴿ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي اللِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ (الحج: ٧٨)

"اورتم بردين ميس كوئي تنكي ندر كلي-"

الله تعالیٰ نے اس دین برمجت و تعلق خاطر کے ساتھ عمل کرنے کے لیے بندوں برخور آ سانی اور نری کا معاملہ کیا ہے اور کہیں کوئی جبر واکراہ اور بخی نہیں۔اس سلسلے میں اس کا ارشاد ہے:

> ﴿ يُرِينُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِينُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ (البقره: ١٨٥) "الله تعالى تم يرآساني حابتا ہے وہ تم بر حتی نہيں حابتا۔" ﴿يُرِينُ اللَّهُ أَنْ يُعَفِّفَ عَنْكُمْ ﴾ (النساء: ٢٨) ''اللّٰدُتم يرتخفيف كرنا حابتا ہے۔''

> > کیونکہ وہ اپنی مخلوق کے ضعف تو انائی کوسب سے زیادہ جانتا ہے۔

﴿وَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِينُفًا ﴾ (النساء: ٢٨)

"اورآ دمی کمزور بنایا گیا ہے۔"

سارے احکام شرعیہ میں بندوں کے مصالح اور ان کے مفاوات کی شخیل کی رعایت برتی گئی ہے جن کے سارے فوائد انہیں ہی حاصل ہوتے ہیں ، خدائے قدیر کونہیں کیونکہ اس کی ذات ان چیزوں سے ہرطرح مستغنی اور بے نیاز ہے۔ ان مقررہ اُصول وکلیات کی روشنی میں شریعت کی جزئیات کو اچھی طرح سمجھنا بے حدضروری ہے اور جس شخص کی ان سب پر جامع نظر نہ ہواور نہ ان کے مقاصد وقواعد کوسلیقہ سے جان سکے ۔ وہ فروع کو اُصول سے اور جزئیات کو کلیات سے سرطرح مربوط کرسکتا۔ امام ابن بربان ۴ کہتے ہیں:

"شرائع ایسے انظامی اُمور ہیں جن سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوظم وضبط کی راہ پرلگا تا ہے۔ ہرزمانے ہیں لوگوں کے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ اور ان کے لیا تا ہے ولی ہی تد ابیر بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ پھیخصوص نرمی اور مصلحت بھی ہوا کرتی ہے اور ہراُمت کے لیے الگ الگ تدبیریں ان کے مناسب حال ہوتی ہیں اگرچہ دوسروں کے لیے مضراور نقصان دہ ہوں۔"

اس بات پرعلاء أمت كا اتفاق ہے كہ سارے احكام شريعت كے پيچھے مصالح انسانی كے اسباب وعلى پوشيدہ ہیں جس كی وجہ سے ان كی تشريع ہوئی ۔ خواہ وضاحة ہوں يا اشارة اللہ تبارک و تعالیٰ اس كی معرفت ہمیں عطافر مائے یا نہ فرمائے جن اسباب كو ہم نہ ہجھ سکے ان میں بھی كوئی حكہت ہی ہے جس كاعلم خدا كو ہے ۔ اس ليے اجتہادى احكام حالات زمانہ كود مكھتے ہوئے بدل بھی جاتے ہیں اور انسانوں كے احوال وظروف اور ان كی صلاحیت و طاقت وغیرہ كے فرق

<sup>●</sup> ابن تركان احمد بن على بن بربان بغدادى م ۵۱۸ صرمشهور اصولى بين ادرآ پى كى كى تصانيف بين جن ين الوصول الى علم الارصول ..... الاوسط و اورانو حيز كوشهر اصول بين ادرآ پ كى كى تصانيف بين بو كئه و آپ الوصول الى علم الارصول ..... الاوسط و اورانو حيز كوشهر اصاصل ب بها منبلى تتح پيمرشافعي بو كئه و آپ كالات الى علم بين اطباعات الشافعيه از ابن سبكى: ٢٠/٤ و الوفيات: ١٩٩/١ و البدايه والنهايه: ٢٠/١ و طبقات الاشنودى: ٢٠٨١ و المنتظم از ابن العوزى: ٢٥٠/٩ و

الوصول الى الاصول \_ المسألة الرابعة في مسائل النسخ (مخلوط)

قرآن کیم اورسنت واحادیث متواترہ کے نصوص قطعی الثبوت ہوتے ہیں۔ بعض جیسے اخبار آ حاد کا تھکم طنی الثبوت ہوتا ہے۔ دلالتِ نص کی بھی قطعی اور بھی ظنی ہوتی ہے جن کی معرفت ضروری ہے کیونکہ فہم نص اور استباط واجتہاد میں آئییں کا دخل واثر ہوتا ہے۔ اس لیے نصوص شریعت سے تعارض و تناقض نہ ہواور دلیل میں گنجائش اور لفظ میں جب تک احمال باقی رہاں وقت تک نص سے اپنے اخذ کردہ مفہوم کے خلاف کسی دوسرے عالم کے اختیار کردہ مفہوم کا ردوا نکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے فروق اور عملی احکام کا ثبوت ظنی طریقوں سے ہم مفہوم کا ردوا نکار نہیں کیا جا سکتا۔ بہت سے فروق اور عملی احکام کا ثبوت ظنی طریقوں سے ہم بندوں پر اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے تا کہ لوگوں کے لیے غور وفکر کا میدان کشادہ رہے۔ شارع حکیم نے آ سانی کا دروازہ کھول رکھا ہے اور انسانوں کے مصالح کا اعتبار اور رعایت بھی ہوت کسی کواس کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اُمور نہ کورہ میں اپنچ کسی خالف کی طرف کفر وفت اور بدعت و صلالت کا اختساب کرے بلکہ کوئی مناسب عذر سامنے رکھنا چا ہے جس سے رفت و مودت کی رفت و مودت کی رفت یاس ولی ظریے۔

سر اسلای اخوت واتحاد کی حفاظت اوراس کوضعف ونقصان پہنچانے والی چیزول کوراست سے ہٹانا مسلمانوں کا سب سے عظیم واہم فریفنہ اور سب سے اہم عبادت واطاعت خداوندی ہے کیونکہ اسی اخوت کے ذریعہ ہم ان ساری مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں جو اسلامی نشاۃ ٹانیہ کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ رسول اکرم مشکلات پر قابو پا سکتے ہیں جو کوسخت ناپیند فر باتے ہوئے اس سے دُور رہنے کی تلقین فر مائی ہے اور جماعت مسلمین کے درمیان نفاق وافتر اق پیدا کرنے والے کا خون مباح فر مادیا ہے۔ اسی لیے محض اختلاف رائے کی وجہ سے اسلامی اخوت میں کوتا ہی یا اسے نقصان پہنچانا یا اس کے جال میں پڑنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ بالحضوص موجودہ حالات میں اس کے جال میں پڑنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ بالحضوص موجودہ حالات میں جب کہ ساری اقوام ہمارے خلاف صف آ را ہیں اور ان کی خواہش وکوشش ہے کہ جب کہ ساری اقوام ہمارے خلاف صف آ را ہیں اور ان کی خواہش وکوشش ہے کہ

ایمان کی چنگاری جو بھڑ کنا چاہتی ہے اسے بجھا دیں اور وہ مبارک نیج جو مخالفین کی ریشہ دوانیوں کے باوجود زمین کا سینہ چیر کر باہر آنے اور برگ و بار لانے کو ہے اسے جڑ ہے اُ کھاڑ بھینکیں۔

اللہ کی راہ میں اخوت اور مسلمانوں سے محبت واتحاد کو فرائض میں اوّلیت حاصل ہے کیونکہ تو حید سے اس کا قریبی تعلق ہے۔ اس طرح اخوت اسلامی کے خلاف کوئی قدم اُٹھاٹا بھی ممنوعات ومکرات میں سر فہرست ہے۔ اس لیے علماء سلف' خلاف' سے بیخنے اور مسلمانوں کے باہمی ربط و تعلق خاطر کی رعایت سے افضل کو چھوڑ کر مفضول پر عمل کر لیتے تھے اور بھی بھی اپنے نزدیک جوامر مندوب ہوتا اسے چھوڑ کر جائز ہی پراکتفا کر لیتے۔

شيخ ابن تيميه رمالك كهت بين:

" ایک دوسرے کی اقتداء میں نماز پڑھنے پرسلمانوں کا اتفاق ہے جس طرح صحابہ و تابعین کرام اوران کے بعد ائمہ اربعہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے سے اس کا منکر مبتدع، گراہ اور کتاب و سنت و اجماع اُمت کا مخالف ہے۔ صحابہ و تابعین اور ان کے بعد مسلمان بیم اللہ پڑھتے سے اور نہیں بھی پڑھتے سے اس کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے سے۔ جیسے امام ابوطنیفہ اور ان کے رفقاء و اصحاب اور (امام) شافعی وغیرہم مالکی ائمہ مدینہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لیا کرتے سے اگر چہ دہ زورسے یا آ ہتہ بسم اللہ نہیں پڑھتے سے۔ (امام) ابو یوسف نے رشید کے پیچھے نماز پڑھی جس نے بچھا الگوار کھا تھا۔ (امام) مالک نے اس سے وضو واجب نہ ہونے کا فتو کی دیا ہے تو اس کے پیچھے ابو یوسف نے نماز پڑھ کی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ دیا ہے تو اس کے پیچھے ابو یوسف نے نماز پڑھ کی اور اس کا اعادہ نہیں کیا۔ احمد (ابن ضبل) کے بہاں تکسیر پھوٹے اور پچھٹا لگوانے سے وضو واجب نہ مونے اور وہ وضو واجب نہ تو کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ آپ نے نماز سے کی نے وہ کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ آپ نے نمان سعید بن مسیتب نہ کرے تو کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ آپ نے نمان سعید بن مسیتب

# مر (اللهم مين اختلاف كأمول وآواب المحركة المحر

اور مالک کے بیچھےتم نماز کیوں نہیں پڑھو گے؟" 🛈

اسلامی اخوت اور اتحاد مسلمین کی تاکید سے بیکوئی نہ مجھ بیٹے کہ بنیادی عقائد جن میں قواعد مسلمہ کے حدود میں اختال تاویل نہ ہوان میں بھی ستی اور تغافل برتا جا سکتا ہے۔ اعداء اُمت سے مقابلہ کا بیمطلب نہیں کہ اخوت اسلامی کی دلیل سے ہم اپنا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جو صرف نام نہاد مسلمان ہیں۔ اختلافی مسائل جن سے باہمی انتظار و افترات نہیں ہونا چاہی جب وہی ہیں جنہیں ائمہ سلف نے مانا ہے جوان کے حدود آ داب میں داخل رہا۔ اور مختلف وجوہ سے جواز اختلاف کے ان کے پاس دلائل تھے۔

سم۔ اللہ جارک و تعالیٰ نے بہت سی عبادتوں کی ادائیگی کے تین در جے مقرر فرمائے ہیں۔ افضل ، اختیار ، جواز ، بیسارے درجے خداکی بارگاہ میں مقبول ہیں کیکن ان کے مرتبے مخلف ہیں ، بہت سے فرائض و واجبات کی متعدد صورتیں مذکورہ اقسام میں وافل ہیں جنہیں ان کے متعینہ افضل شری شکل میں ادا کیا جائے تو افضل ثواب کے ساتھ ان کی مقبولیت ہوتی ہے۔مثلاً کوئی شخص اول وقت میں نماز باجماعت پڑھے اور اس کی ساری سنتیں ادا کرے۔اس ہے کم درجہ اختیار کا ہے بعنی متعلقہ فریضہ انجام دینا۔ جیسے کوئی مخص نماز بڑھے گراول وقت میں اسے ندادا کرے بلکداس میں مچھ تاخیر کر دے۔ تیسرا مرتبہ جواز کا ہے جس میں .....اگر وہ کچھ اور تنگی کردے تو نماز سے کوتا ہی کرنے والوں میں اس کا شار ہو جائے ۔ حدیث میں ہے اچھے لوگوں کی نیکیاں مقربین کی برائیاں ہیں .....اور اگر کوئی شخص بیرجا ہے کہانے خیالات ومعاملات کے فرق کے باجودلوگ اسلام کی سب سے اچھی مثالی صورت کوسامنے رکھ کراس پھل کریں توبیہ کوئی آ سان بات نہیں۔اگر عبادت واطاعت کے مراتب میں تفاوت نہ ہوتا تو جنت میں مسلمانوں کے درجات میں فرق نہ ہوتا ۔سارے انسانوں کی صلاحیتیں ان کی طاقتیں ایک دوسرے سے مخلف ہیں اورجس کے اندر جواستعداد ہے اس کے مطابق

ابن جربرطبری این تفسیر میں بیواقعہ قال کرتے ہیں کہ کچھلوگ مصر میں سیّدنا عبدالله بن عمرے ملے اور ان سے کہا بہت می چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے مگر ان پڑمل نہیں کیا جاتا۔اس لیے ہم اس سلسلے میں امیر المؤمنین سے ملاقات کرنا جا ہتے ہیں۔ اس کے بعدسیدنا ابن عمر اور وہ سجی لوگ سیدنا عمر فاروق فالنفذ سے ملے ۔سیدنا عمر نے بوجھا: كسية ع؟ انهول في كها: ايس ايس آنا موارآب في جربوجها: اجازت ليكرآ ع مو؟ حسن راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا انہیں کیا جواب دیا گیا۔ پھر ابن عمر نے کہا: امیر المؤمنین! سچھلوگ مصرمیں مجھ سے ملے اور کہا کہ اللہ کی کتاب میں پچھا ہے احکام جنہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور ان بِمُل نہیں کیا جاتا۔اس لیے انہوں نے اس سلسلے میں آپ سے ملنا جاہے، آپ نے ان سے فرمایا: من سب کو بلالاؤ۔ چنانچہ میں نے انہیں اکٹھا کر دیا۔اب آپ نے سب سے چھوٹے آ دی سے کہنا شروع کیا۔ میں اسلام کے واسطہ سے تہمیں قتم دے کر اوچھتا موں كمتم نے بورا قرآن برُ ھا ہے؟ اس نے كہا: ہاں۔ كياتم نے اپنے دل ميں اسے بوراكيا ہے؟ (لعنی پورے قرآن پڑمل کیا ہے؟) اس نے کہا نہیں۔ (اگروہ ہاں کرویتا تو اس سے بحث شروع موجاتى ) پھر فرمايا: كياتم نے اسے آئي نگاہ اپنے لفظ اور اپنے اثريس بوراكيا ہے؟ اس طرح ہرایک ہے آپ ہوچھے گئے اور کہا:عمر کواس کی مال کھوئے کیاتم اس پرالیا بارڈالنا چاہتے ہوکہ وہ ہرایک کو کتاب اللہ کا عامل بنا دے؟ ہمارا رب خوب جانتا ہے کہ ہم انسانوں مع غلطیاں ہوتی ہوں گی اور پھراس آیت کریمہ کی تلاوت کی:

يُوْ ﴿ إِنْ تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنهَوْنَ عَنُهُ نُكَفِّرُ عَنُكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ نُدُخِلُكُمْ مُّلُخَّلًا كَرِيُمَّا ۞ (النساء: ٣١)

''اگرتم کبیرہ گناہوں سے بیچتے رہوجن سے تنہیں روکا گیا ہے تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت وشرافت کی جگہ داخل کریں گے۔''

پر يوچها كيا الل مدينه جانتے ہيں۔ يا يه فرمايا كه ..... كيا اس سلسلے ميں تمهاري آمد كا الل

مدینہ کوعلم ہے۔ان سب نے کہا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: اگروہ جان جاتے تو تمہارے ذرایعہ میں انہیں نصیحت کرتا۔ لیتی آپ انہیں سزا دیتے تا کہ دوسروں کے ذرایعہ انہیں عبرت و موعظمت ہو۔

اس میں سیدنا عمر فاروق والی نے ہمیں واضح درس دیا ہے کہ افضل صورت وہی ہے جو مسلمانوں کے لیے قرآ نِ عظیم نے پیش کی ہے اوراس مثالی صورت پرحتی الامکان ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی رصت بڑی وسیعے ہے اورا گر وہ کبائر سے بچتا رہ تو ان شاء اللہ اسے بھی بھلائی کا بہت حصہ ملے گالیکن اس کی ہمیشہ بیہ کوشش ہونی ہے گاہیکن اس کی ہمیشہ بیہ کوشش ہونی چاہیے کہ افضل صورت کا عامل اوراس کا پابند ہو سکے اورادنی درجہ پر قانع ہو کر وہیں بڑا رہ چاہے کہ افضل صورت کا عامل اوراس کا پابند ہو سکے اورادنی درجہ پر قانع ہو کر وہیں بڑا رہ جائے۔

- موجودہ دور میں اسباب اختلاف کم کرنے اور اس کے آ داب سے مزین ہونے اور اس
  پرمضوطی سے عمل کرنے میں یہ چیز کافی معاون ہو سکتی ہے کہ فقہاء و اسلاف کرام کے
  اسباب اختلاف اور ان کی معقولیت کا صحیح علم ومعرفت حاصل ہو جائے کیونکہ ان کے
  اختلافات اپنے موضوع کی معقول بنیا دوں پر قائم ہوا کرتے تھے اور وہ حضرات مجتبد
  تھے۔ جن کا ہر فرد طلب حق کی راہ میں گم شدہ حکمت کا جویا ہوتا اور اس کے نزدیک اس
  سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ گم شدہ حکمت اس کے ذریعہ یا اس کے کسی بھائی کے
  ذریعہ عاب اس کے کسی بھائی کے
  ذریعہ عابت اور ظاہر ہور ہی ہے۔
- ان تباہ کن خطرات، ہولناک چیلنجوں اور سازشی مفعوبوں سے اچھی طرح آگاہ ہو جا کیں جا کہ مسلمان ہوائی خطرات، ہولناک چیلنجوں اور سازشی مفعوبوں سے اچھی طرح آگاہ ہو جا کیں جواعداء اسلام نے دعوت دین کے ملمبردار مسلم نوجوانوں کے لیے تیار کرر کھے ہیں۔ دشمنانِ اسلام کو اس سے بحث نہیں کہ کون کی جماعت بیدگام کر رہے ہے بلکہ مسلک اور نقطۂ نظر کے اختلاف کے باوجود وہ ہر دامی اسلام کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان امور و خیالات سے واقفیت کے بعد بھی مسلمانوں میں اختلاف کی آپ مجرکانا یا اس

کے اسباب کو بڑھاوا دینا۔اہداف و مقاصد اُمت کے ساتھ زبردست خیانت ہے اور
ایساعظیم جرم ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوسکتا اور نہ کی حال میں کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔

ایساعظیم جرم ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہوسکتا اور نہ کی حال میں کوئی عذر قابل قبول ہوگا۔

ایس کے دل میں ہو۔ انقاق و اختلاف جر حالت میں اس کی خوشنودی کا طلب گار

رہے۔ دینی بصیرت و تفقہ ،نفسانیت سے اجتناب اور شیطانی وسوسوں سے ہمیشہ دُور

رہے کا خواہاں اور اس اہلیس کی راہوں اور اس کی چالوں سے باخبررہ کر اس کے جال

میں تھننے سے بچتارہے۔

اس اُمت کے ساتھ جو حادثات ہوئے ہیں وہی بہت ہیں۔اب وقت آگیا ہے کہ راؤ راست پر آکر کتاب اللی سے روشنی عاصل کرے اور سنت رسول (مشطیقیۃ) پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے۔شاید اللہ تبارک و تعالی اس نسل کے صالح فرزندوں کے ذریعہ اُمت مسلمہ کو مشکلات ومصائب سے نجات بخش دے۔ بشر طیکہ اس شب ور ماندگی ور بے راہ روی عیں طویل مدت تک سرگرداں رہنے کے بعد خدا کی راہ میں وہ اخلاص نیت کے ساتھ کام کرے اور ایسے مناسب راستے اختیار کرے جو اس کے کاروان وقوت کو ساحلِ امن وسلامتی کی پہنچانے کا ضامن ہو۔

صالحین اُمت کو داعیانِ تق و ایمان کی ہدایت و اعتدال اور توفیق خیر کی دعائیں دینی مائیس دینی عالمین اُمت کو داعیانِ تق و ایمان کی ہدایت و اعتدال اور توفیق خیر کی دعائیں دیا ہے عطا کر دہ علم سے منافع و فوائد سے نواز ہے اور اس میں اضافہ فرما تا رہے۔ حق بات پرہم سب کو متحد ومتنق رکھے ہمیں اپنے سارے معاملات میں رشد و ہدایت مرحمت فرمائے، برائیوں سے بچائے اور مضبوط ومتحکم ہونے کے بعد جمارا شیراز ومنتشر نہ ہونے دے۔ حق سجانہ و تعالی ایسا کرم فرماسکتا ہے اور وہی اس پر قادر ہے۔

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

# نقوشِ راه

آج جب كه جمارت سجى مسائل ومعاملات اختلاف وانتشار كاشكار بين ، ايسے نازك دور میں ہمیں سکونِ قلب کے لیے اس شجر سامید دار کا سہارالینا چاہیے اور انہیں مبارک آ داب و اخلاق سے اپنے آپ کومزدین کرنا جا ہے جنہیں اسلاف کرام ہمارے لیے چھوڑ گئے۔اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے لیے بجیدہ کوشش کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے۔ صالحین اُمت کوخطرہ ہوا کہ بداجتهاد کا دروازہ ایسے لوگوں کے لیے نہ کھل جائے جواس کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیونکہ افتاء كاكام ايسے لوگ انجام دينے لگ تھے جوسلاطين وامراء كے زيرسايد پروان چرم ھے اور نفساني ہواؤں کے طوفان میں نصوص کی گردنیں مروڑنے گئے تھے۔کوئی بختی اور شدت روا رکھتا اور رخصت واجازت کی راہیں تکالتا۔اس لیے صلحاء اُمت نے جب اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرات محسوں کیے تو انہیں اس کا یہی علاج سمجھ میں آیا کہ راونجات اور اُمت کی بھلائی کے لیے تقلید لازم کر دی جائے جو ایک مناسب علاج ہے اور المیہ بھی کہ اخلاص و دیانت کے فقدان نے روی تقلیدتک پہنچا دیا۔ ائمہ مجتدین کے سامنے ایسے اسباب تھے جن سے ان کے باہی اختلاف کا جواز موجود تھااور بداختلاف بھی اینے اُصول وضوابط کے وائرے میں ہوا کرتا کیکن معاصرین کے اختلاف میں کوئی الی معقول وجہنیں جوان کے یہاں پائی جاتی تھی کیونکہ ریمجہزنہیں بلکسب کے سب مقلد ہیں۔وہ حضرات بھی انہیں میں شامل ہیں جوترک تقليد كا بلند بانگ دعوى كرتے ميں اور بير كہتے ميں كہ جم مقلد نہيں۔ بيد و كيھ كرول تؤب أطمتنا ے کبعض مسلمان ہی اسلای بیداری کے بال و پرنوج رہے ہیں اور اسے بے ضابطہ اختلاف کی بیزیاں پہنارہے ہیں۔ کچھ مسائل سبب اختلاف بن سکتے ہیں لیکن کچھا یہے بھی ہیں جوخود ہی ایک مدت سےمسلمانوں کواُلجھائے ہوئے ہیں اوران کی طاقت وقوت کو بہت زیادہ تناہ و برباد کر چکے ہیں۔ان چیزوں کومسلمانوں کے سامنے ایسا خلط ملط کر دیا گیا ہے کہ آسان اور سخت ،معمولی اور اہم اور چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں رہ گئی۔

# Medienedien Medienediene

تح*ري* شيخ عبدالله بن محمد الغنيمان

## 

# اختلافی مسائل میں ذاتی میلانات ورجحانات کااثر

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِين ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَرَسُوْلِهِ مُحَمَّدِ ، وَآلِهِ وَصَحْبِهِ إَجْمَعِيْن وَهُ مَا اللهُ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْن

انتاع نفس، ہلاکت و گمراہی کا ایک اہم محرک: ہلاکت و گمراہی کے اہم اسباب ومحرکات میں سے انتاع نفس ایک اہم محرک اور سبب

ہلات و سراہی ہے ۱۰ مراہی ہے ۱۰ مراب و سروعت کی سے ایاب س ایک ۱۰ مرک اور طب ہے۔اس صفت سے ملوث آ دمی کو بیہ ہلا کت کی جگہوں کو لیے جائے بغیر نہیں رہتی یہاں تک کہ اس کوجہنم رسید کر دیتی ہے۔

امام شاطبی براشیہ فرماتے ہیں:''نفس کا نام نفس اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے ہے متصف کوجہنم تک پہنچا دیتا ہے۔'' •

امام شاطبی کا بی ول شعبہ ہے بھی مروی ہے۔

حضرت ابن عباس بظی فرماتے ہیں: '' الله تعالی نے قرآن پاک میں نفس کا تذکرہ بطور خدمت ہی کیا ہے۔ گلی مراہی کی جڑ اجاع نفس اور ظن ہے ، ایسے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے الله تعالی فرماتا ہے:

دیکھیے: موافقات ، امام شاطبی کی جلد چیارم۔

ويكي :مقدمه سنن دارمي ، باب اجتناب اهل الاهواء اور لالكاثي نمبر ٢٢٩ ــ

امام شاطبی نے موافقات میں اس کا تذکرہ کیا ہے: ۲۱۵/۱۱۔

﴿إِنْ يَتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْاَنْفُسُ وَلَقَلْ جَآءَ هُمُ مِّنْ رَبِّهِمُ الْهُلٰى ٥ ﴾ (النحم: ٢٣)

''حقیقت یہ ہے کہ لوگ محض وہم و گمان کی پیروی کررہے ہیں اور خواہ شات نفس کے مرید ہے ہوئے ہیں حالا نکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آنچکی ہے۔''

یہ صفت کفار کی ہے، جس آ دمی کے اندراس صفت کی جتنی مقدار پائی جائے گی اس کے اندر کفار کی متابعت اس کے بقدر مانی جائے گی۔ اپنے نبی برحق حضرت محمد منظ اَلَیْ آئے ہارے میں اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے:

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ٥ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ٥ ﴾ (النحم: ١ تا ٤)

'' وشم ہے تارہے کی جب وہ غروب ہوا ،تمہارا رفیق نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے۔ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا ، یہ تو ایک وحی ہے جواس پر نازل کی جاتی ہے۔''

آپ کی ذات گرامی کو گراہی وہلاکت سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ بید دونوں ظلمت و جہالت ہیں۔ گمراہ اس کو کہیں گے جوحق سے بے بہرہ ہو ، اور غاوی جواپے نفس کی اتباع کرتا ہو۔

یں و رہ می دیاں میں ہے ہی خبر دی گئی ہے کہ آپ خواہش نفس کے مطابق کی خبیس کہتے بلکہ بیتو وجی ہوتی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کی جاتی ہے، لہذا آپ کوعلم سے متصف اور خواہش نفس سے ماک قرار دیا۔ •

بند ہُنفس کا گمراہ ہونا ضروری ہے۔ بیگراہی علم کی وجہ سے بھی ہو سی ہو اور جہالت کی وجہ سے بھی ہو سی ہو اس کی اور جہالت کی وجہ سے بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر خواہش نفس کی خاطر علم کوترک کر دیا جاتا ہے ، اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ تاریکی میں ووب جائے۔ بیتاریکی قول کی ہویافعل کی ، کیونکہ اس کانفس اس کونا بینا بنا چکا ہے۔

<sup>1</sup> ملاحظه مو: فتاوى ابن تيميه: ٣٨٤/٣-

ای وجہ سے اسلاف نے ایسے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنے سے روکا ہے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں: نفس کے بندوں کی ہم نشینی مت اختیار کرواور ندان سے منادلہ کرومیں اس خدشہ سے مطمئن نہیں ہوں کہ وہ تم کواپی گمراہی میں ڈبو دیں گے یا تمہاری معلومات میں اشتباہ پیدا کردیں گے۔ •

مزید فرماتے ہیں:''فنس کے بندوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اگرتم ان کی طرح گمراہ نہ ہو سکے تو کم از کم وہ تمہاری معلومات کومشتبہ کر دیں گے۔''۔ لیٹی خواہش نفس کا اتباع کرنے والا برائی ہے محفوظ نہیں ہوتا۔

بند ہ نفس یا تو اپنے نفس کے برخلاف کام کرکے اس کے ممل کو باطل قرار دے گایا جس دین کووہ برحق جانتا ہے اس میں شبہ پیدا کر دے گا۔

حضرت ابن عباس خلیا فرماتے ہیں: ' دنفس کے بندوں کی ہم شینی نہ اختیار کرو کیونکہ ان کی ہم نشینی دلوں کومریض بنا دیتی ہے۔'' ہ

ابراہیم نخی فرماتے ہیں: ''نفس کے بندوں کی ہم نشینی مت اختیار کرو، کیونکہ ان کی ہم نشینی دلوں سے ایمان کی روثنی کو ختم کر دیتی ، چہروں کی رونق کوسلب کر لیتی اور مومنوں کے دلوں میں بطور وراثت بغض ڈال دیتی ہے۔'' ہ

مجاہد فرماتے ہیں: ''بندہ نفس کی ہم نشینی ندافتیار کرو کیونکہ ان کے اندر عیب ہوتا ہے جیسا کہ خارش زدہ اونٹ کے اندر خارش کا عیب ہوتا ہے۔ اس کو یہ بیاری لگ جاتی ہے جس طرح کہ خارش زدہ اونٹ کے قریب تندرست اونٹ ہو جائے تو اس کو یہ بیاری لاحق ہو جاتی ہے۔

این بطرنے اباشیش اس کی روایت کی ہے۔ نمبر ۳۹۳ \_ لالکائی نمبر: ۲۶۶\_ دارمی: ۱۰۸/۱ \_

این بطرنے ایانہ میں اس کی روایت کی ہے۔ نمبر: ۳۶۷۔

ابن بطه: نمبر ۳۷۱ . • أبن بطه: نمبر ۲۷۰.

<sup>🗗</sup> این بطه : نمبر ۳۸۲\_

محمد بن علی فرماتے ہیں:'' جھگڑالولوگوں کی مجلس مت اختیار کرو کیوں کہ بیرہ وہ لوگ ہیں جو آیات اللّٰہ میں مشغول رہتے ہیں ۔'' ● اس سے ان کی مراد مندرجہ ذیل آیت کا مصداق ثابت کرنا تھا:

﴿وَ قَلُ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ آنَ إِذَا سَبِعْتُمُ الْيِ اللهِ يُكُفُرُ بِهَا وَيُسَتَهُزَا بِهَا فَكُلَ بَهَا فَيُ حَدِيْثٍ غَيْرِةً وَيُسَتَهُزَا بِهَافَكُ تَقْعُلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيْثٍ غَيْرِةً إِنَّكُمُ إِذًا مِثْفُلُهُمُ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ إِنَّا اللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِيْنَ وَ الْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَهِيْعًا ٥﴾ (النساء: ١٤٠)

"الله اس كتاب مين تم كو بهليا بى علم دے چكا ہے كه جهال تم سنو كه الله كى آيات كے خلاف كفر بكا جارہا ہے اور ان كا فداق أز ايا جارہا ہے تو وہال نه بيشو جب تك كه لوگ كسى دوسرى بات ميں نه لگ جا كيں اب اگر تم ايسا كرتے ہوتو تم بھى انہيں كى طرح ہو، يقين جانو كه الله منافقول اور كا فرول كوجہنم ميں ايك جگه جح كرانے والانہيں ـ''

مصعب بن سعد فرماتے ہیں: '' فتنہ پرور کی ہم نشینی مت اختیار کرو کیونکہ ان کی ہم نشینی میں دو باتوں کا امکان ضروری ہے یا تو وہ تم کو آزمائش میں مبتلا کر دیں گے تو تم ان کا اتباع کرنے لگو گے ورنہ وہ تم کو ایذا پہنچا ئیں گے قبل اس کے کہ تم ان سے جدائی اختیار کرو۔' ● یونس بن عبید فرماتے ہیں: ''میں تم کو تمین باتوں کی ہدایت کرتا ہوں: (۱) بندہ نفس سے این کون کو جرو۔ (۲) بغیر محرم کے کسی عورت سے خلوت میں نہ ملوا گرچہ وہ قرآن پڑھ کر اس کا حوالہ ہی کیوں نہ دیتی ہواور (۳) کسی امیر کے پاس ہرگز نہ جاؤاگر چہ تم اس کو وعظ ہی کیوں نہ کرتے ہو۔' ●

۱۱۰/۱ یا نمبر ۳۸۳ دارمی: ۱۱۰/۱ لالکائی نمبر ۲۲۳.

<sup>🗗</sup> این بطه: نمبر ۲۸۵ ـ

<sup>&</sup>quot; 🔞 ايضاً، نمبر ٣٨٧\_

الیب ختیانی کو وصیت کرتے ہوئے ابو قلابہ فرماتے ہیں: ''اے ابیب! مجھ ہے چار باتیں نوٹ کرلو: قرآن کے بارے میں اپی رائے ہے پچھ نہ کہو، تقدیر کی برائی ہے بچو، جب صحابہ کرام کا تذکرہ کیا جائے تو اپنی زبان کو روکے رکھو اور بندہ نفس کو اپنے کان پر حاوی نہ ہونے دو، کیونکہ اس صورت میں وہ تمہارے کانوں میں جو چاہیں گے ڈالتے رہیں گے۔' کہ ابوالجوزاء فرماتے ہیں: ''اگر میرے گھر کے پڑوی میں میرے پڑوی سور اور بندر ہوں تو وہ بہتر ہیں بنبست اس کے کہ میرے پڑوی بندہ نفس ہوں۔ وہ تو اس آیت کے مصداق ہیں: ﴿ وَإِذَا لَهُوْ كُمْ قَالُو الْمَنَّا وَإِذَا خَلُواْ عَضْوُا عَلَيْكُمُ الْاَنَامِلَ مِنَ الْعَدُولِ اللّٰهِ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُورِ ﴾ الْعَدُولِ فَلُ مُوتُوا بِغَيْظِكُمُ إِنَّ اللّٰهِ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُورِ ﴾ الْعَدُورُ فَلُ اللّٰهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصَّدُورِ ﴾

(آل عمران: ١١٩)

''جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے بھی (تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو) مان لیا ہے مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و خضب کا میرحال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں ، ان سے کہددو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھے ہوئے راز تک جانتا ہے۔''

دجال کے بارے میں رسول اللہ طفی آیا کی بید حدیث ایسے لوگوں پر بھی صادق آتی ہے۔ آپ نے فرمایا: ''جو دجال کے بارے میں سنے وہ کنارہ کئی اختیار کرے۔ بخدا آدی اس کومون تصور کرتے ہوئے آئے گا اور اس کا انباع کرنے لگے گا۔ جو وہ اپنے ساتھ شبہات لے کر جیجا گیا ہوگا۔''

بندوں کے حق میں خصوصا بچوں اور نو جوانوں کے حق میں متعین بات یہی ہے کہ وہ شبہہ اور جدال دین سے اپنے کو دُورر تھیں۔ کیونکہ اس سے مزید خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

<sup>🗗</sup> ابن بطه: نمبر ۳۸۷ ـ لالكائي نمبر ۲٤٦ ـ

ابو داؤد ، کتاب الملاحم، باب خروج الدجال ، مسند احمد: ٤١/٤ علامدالهائي رحمدالله نے الكوسي قرار دیا ہے۔

ابن بطر کہتے ہیں • کہ رسول اللہ ملتے آئے آئے فرمایا: '' جو شخص خروج دجال کے بارے میں سنے تو اپنی استطاعت کی حد تک اس سے بیچنے کی کوشش کرے ، بخدا آ دمی اس کومومن تصور کرتے ہوئے اس کے پاس آئے گا اور اس کے ساتھ رہنے لگے گا یہاں تک کہ شہات کو دیکھتے ہوئے بھی اس کا اتباع کرنے لگے گا۔''

ائن بطہ کہتے ہیں کہ بیصادق ومصدوق کا فرمان ہے۔ آ دمی کو اپنے نفس سے حسن ظن اور صحت نہ بہب کی معرفت کا عہد اپنے دین کو خطرہ ڈالنے پر ہرگز نہ اُبھارے کہ وہ خواہش نفس کے بندوں کی ہم نشینی اختیار کرنے لگے ، ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کی تاویل اس طرح کرے کہ ان سے بداخلت اس وجہ سے کرتا ہوں تا کہ ان سے بحث و مناظرہ کروں یا ان کے فیہ بہب کی ضحح راہنمائی کرسکوں کیوں کہ ان کا فتنہ دجال کے فینے سے بڑا ہے ، ان کی باتیں جرب سے زیادہ الصق ہیں۔ آگ کے شعلوں سے زیادہ دلوں کو جلانے والے ہیں۔ میں نے کہھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ بندہ نفس پر لعنت ہے جے رہے ، اور ان کو کر ابھلا کہتے رہے ، ان کی باتوں کورڈ اور تر دید کرنے کے باوجودان کی ہم نشینی اختیار کر لی۔ بی قرابت برابر برحتی رہی۔ مسلسل ان کا مکر اور انکار پوشیدہ رہا یہاں تک کہ وہ ان کی طرف مائل ہوگئے۔

محمد بن سائب سنی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں جا کرصرف ان کی باتیں سنوں گا اور وہ ان کی باتوں کودل میں اُتار کر اور اختیار کر کے ہی لوٹے۔اس طرح کی مثالیں بکٹرے ملتی ہیں۔

ھوی: ۔۔۔۔۔ ہراس کام کو کہتے ہیں جوت کے خلاف ہواورنفس کواس میں لذت ملے۔ اقوال ، افعال اور مقاصد کی طرف رغبت ہو۔ گویا جذبات کی طرف طبعی میلان کا نام ھوٹی ہے۔ بیا پنے سے متصف شخص کو ونیا میں ہلاکت کی طرف اور آخرت میں نارجہنم کی طرف لے جاتی ہے۔

دوسرول سے اپنی تعریف و توصیف اور اپنی عظمت کے اظہار اور دوسرول کے برخلاف

الابانه: ٢٧٥ ، باب التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب و يفسدون الايمان

اپنے لیے عہدہ ومنصب کا طلب کرنا بھی تھویٰ ہے۔

الله تعالی نے یہودیوں کی فدمت ان کے اپنے خواہش نفس کی اتباع کی وجہ سے کی ہے۔اس وجہ سے کہ وجہ سے کی میں۔اس کا میں۔اسٹر تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ اَفَكُلَّهَا جَآءَ كُمْ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهْوَى آنَفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمُ فَفَرِيُقًا كَنَّبُتُمُ وَفَرِيقًا كَنَّبُتُمُ وَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ ٥ ﴾ (البقره: ٨٧)

"جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کرتمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی مکسی کو حبطلایا اور کسی کوقل کردیا۔"

#### مزيد فرمايا:

﴿لَقَانَ اَخَذُنَا مِيْثَاقَ بَنِئَ إِسُرَ آءِ يُلَ وَ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيُهِمُ رُسُلًا كُلَّبَا جَآءَ هُمۡ رَسُولٌ بِهَا لَا تَهُوۡى اَنۡفُسُهُمۡ فَرِیْقًا كَذَّبُوا وَفَرِیْقًا یَّقُتُلُونَ۞﴾ (المائدہ: ۷۰)

''ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عبد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیج مگر جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کوانہوں نے جھٹلایا اور کسی کوئل کر دیا۔''

ا تباع نفس ، کفر و گمراہی کی جڑ ہے۔ ان دونوں کے مابین فرق بالکل واضح ہے۔ جو تبع نفس ہے وہ ذرکورہ انجام تک پنچے گا اور جو حق کی خلاف ورزی کرے گاوہ دو قتم کے حال سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ قتیع نفس ہوگا یا ایسے ظن پر اعتاد کرنے والا ہوگا جو حق بات سے پچھے بھی بے نیاز نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوَى الْآنُفُسُ﴾ (النحم: ٢٣)
د حقيقت بير كرام بين اور خوابشات نفس

کے مریض ہے ہوئے ہیں۔''

اگراس کاعقیدہ یہ ہوکہ بات ای کی سیح ہے اور اس کے حق میں اس کے پاس قابل غور دلیل ہو۔اس کا مقصد بھی اتباع ظن ہوتا ہے، جوحق سے بے نیاز نہیں کرسکتا،اس کی دلیل چند فاسد شبہات ہوتے ہیں جو مجمل الفاظ اور مشتبہ معنوں سے مرکب ہوتے ہیں۔جس کے حق و باطل میں تمیز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جب حق کی تمیز باطل کے درمیان کر کی جاتی ہے تو اشتباہ زائل ہوجا تا ہے۔

یہ معلوم کر لیزا ہم سب پر واجب ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن پاک ہیں انبیائے کرام کے قصوں کو ہمارے لیے بطور عبرت بیان کیا ہے ، اس کی ہم کو ضرورت ہے اور اس میں حکمت ہے۔ عبرت اس وقت ہوگی جب ہم اپنے اوپر واقع شدہ واقعات کو گذشتہ اقوام کے واقعات اور ان کے جزا و سزا پر قیاس کریں اگر چہ رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کی طرح اکثر لوگوں کے نفوس نہیں ہیں چر بھی ہم کو ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہم جس کے قول میں مشابہ ہیں اور نفعل میں یانفس میں چھی ہوئی بُری خصلتوں میں جو ہمہ وقت باہر کیل جانے کی تاک میں ہے ، لیکن معاملہ وہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے:

﴿ كَلْالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّثُلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ ﴾ ﴿ كَلْالِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ مِنْفُلَ قَوْلِهِمُ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُ ﴾

''ا یہے ہی باتیں ان ہے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ان سب (اگلے پچھلے گمراہوں) کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں۔''

دوسری جگهارشاد ہے:

﴿ كَنْ لِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌّ اَوُ مَجْنُونٌ ٥ ﴾ (الذاريات: ٢٥)

'' یونبی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسانہیں آیا جے انہوں نے بیرند کہا ہو کہ بیساحرہے یا مجنون۔''

نیز ارشاد ہے:

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَنْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ (فصلت: ٤٦) "اے نی ایم کو جو پھے کہا جارہا ہے اس میں کوئی چیز بھی الی نہیں ہے جوتم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کونہ کہی جا چکی ہو۔"

مزیدارشادے:

نے قرمایا اور کون؟

﴿ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ قَبُلُ ﴾ (التوبه: ٣٠)

"ان لوگوں كى ديكها ديكهى كرتے ہيں جوان سے پہلے كفر ميں ہتا ہو گئے تھے۔"
لينى ان كى بات مشابہ ومماثل ہے، ان كفار كے جوان سے پہلے گذر چكے ہيں اى وجہ سے رسول الله منظ اَن نے فرمایا كہتم اپنے سے پہلے لوگوں كا اتباع تير كے پھل كے برابر كرو كے يہاں تك كہ اگر وہ كوہ كے سوراخ ميں داخل ہوں گئو تم بھى اس ميں داخل ہوگے۔ سے بہاں تك كہ اگر وہ كوہ كے سوراخ ميں داخل ہوں گئو تم بھى اس ميں داخل ہوگے۔ سوراخ ميں داخل ہو گے۔ سوراخ ميں داخل ہوں گئو تم بھى اس ميں داخل ہوگے۔ سوراخ ميں داخل ہوگے۔ سوراخ ميں داخل ہوگے۔ سوراخ ميں داخل ہوں ہے ہودونسارئی ہيں؟ تو آپ

قنة : .....ترك پهل كوكہتے ہيں ،اس كى مشابہت موجودہ دوركى بندوق كى گولى ہے جس كى ہر گولى دوسرى كے مشابہ ہوتى ہے۔اس كا مطلب بيہ ہوا كہتم ان كے افعال ہيں ہر طرح سے برابرى كرنے لكو گے۔دوسرى حديث ہيں ہے: قيامت اس وقت تك قائم نہيں ہو گى يہاں تك كہ ميرى اُمت ايك صدى قبل كى باتوں كو بالشت در بالشت اور گز در گز اختيار كى يہاں تك كہ ميرى اُمت ايك صدى قبل كى باتوں كو بالشت در بالشت اور كون لوگ ہوں كرنے لكے گى۔ آپ سے پوچھا گيا كہ مثلاً فارس اور روم۔ آپ نے فرمایا: اور كون لوگ ہوں كے مگر بيلوگ۔ ●

بکشرت لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اطاعت اور اتباع اوا مرمیں اللہ کے شریک ہیں بلکہ اس کی عظمت میں بھی شریک ہیں۔اگر چہ وہ صراحت نہیں کرتے لیکن میہ خواہش ان کے دلول میں جاگزیں ہوتی ہے۔ظلم اور جہالت کی میہ انتہا ہے ، ہرنفس کے اندر الا ما شاء اللہ کچھ نہ کچھ

صحیح بحاری ، کتاب الاعتصام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، لتتبعن سنن من كان قبلكم.

اس کا شائبہ پایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بندے کی مدد نہ کرے اور اس کو ہدایت نہ دے تو اس کے نفس سے اس کا ظہور ہو جائے اور وہ ان ہلا کتوں میں مبتلا ہوجائے جن میں اہلیس اور فرعون اپنی توت اور سلطنت کے بقدر مبتلا ہو گئے تھے۔

بعض اسلاف کا کہنا تھا کہ کوئی نفس ایسانہیں ہے جس میں پیے خصوصیات نہ ہوں سوائے اس کے کہ فرعون کواس کے اظہار کی قدرت تھی تو اس نے ظاہر کر دیا اور دوسرےاس سے عاجز رہے اور چھائے رکھے۔ ●

عقل مند جب اپنظس کے مزاج اور لوگوں کے احوال سے واقف ہو جاتا ہے تواس بھیجہ تک پہنچتا ہے کہ ہرآ دی اپنی قوت و حالت کی برنسبت بلندی اور اطاعت فلس کا متنی ہوتا ہے، حسب امکان نفوں کے اندر اقتد ار اور سر بلندی کی خواہش ہوتی ہے۔ ان میں سے پچھ لوگوں کوآپ پائیں گے کہ دوسرے جولوگ ان کے مزاج کے موافق ہوتے ہیں ان سے دوتی کرتے اور جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں۔ ان کے معبود، ان کی تمنا کیں اور خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿ اَرْ عَنْ یَتَ مَن اتَّ حَنْ اِلْهَ اللّٰهِ اَفَانُتَ تَکُونُ عَلَیْهِ وَ کِیلًا ٥﴾

(الفرقاك: ٢٤)

"كمى تم نے اس شخص كے حال برغوركيا جس نے اپنى خواہش نفس كواپنا خدا بنا لياہو-"

جواس کےنفس کے مطابق ہو جاتا ہے ،اس کی باتوں کوسنتا اوراس کی اتباع کرتا ہے تو وہ اس کا جگری دوست بن کراس کے قریب ہو جاتا ہے آگر چہ وہ اللہ تعالیٰ کا تافر مان ہی کیوں نہ ہو بلکہ وہ شرک اور کفر کا ارتکاب ہی کیوں نہ کر رہا ہواور جواس کے مزاج کے موافق نہ ہوتو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے آگر چہ وہ اللہ سے ڈرنے والا اوراس کا دوست ہی کیوں نہ ہو۔لوگوں کے مابین یہ بہت بزافرق ہے۔اکثر مسلمان دوسروں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کرتے ہیں

اس بات کا تذکرہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا ہے۔

چاہے ان کی اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معصیت ہی لازم آتی ہو، وہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے روہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کی بہنسبت زیادہ پہندیدہ اور باعزت ہوتا ہے۔ بیشتر لوگوں کے دلوں میں افتدار کی محبت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جس کا انہیں شعور نہیں ہوتا،

بيخوائش ان كے اندر مخفی ہوتی ہے، وقت ضرورت به پوشیدہ جذبہ ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے اس كو "الشهوات الدخفية " يعنی پوشیدہ جذبات كہتے ہیں۔

شداد بن اوس اپنے ایک خطبہ میں کہتے ہیں: اے عرب کے باقی ماندہ لوگو! تمہارے بارے میں مجھے جوخوف سب سے زیادہ ستائے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے اندر ریا اور شہوۃ خفیہ نہ آ جائے ۔ ابو دا وُد بجستانی سے بوچھا گیا کہ شہوت خفیہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اقتدار کی محبت۔ یہ بوشیدہ رہ کر لوگوں کے دلوں میں رہتی ہے اور بھی تو یہ اپنے سے متصف آ دمی سے بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ •

شہوت خفیہ کی علامت ہے بھی ہے کہ آ دی کمی شخص سے دوسروں کی بہ نسبت زیادہ محبت کرے کہ وہ اس کی بایں طور تعظیم کرتا ہے۔ کہ وہ اس کی باتوں کو بغور سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اگر چراس کے مدمقابل و وسراشخص اللہ تعالی کا زیاوہ اطاعت گزار اور متی بندہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بات اکثر لوگوں میں خصوصا اہل علم میں زیاوہ پائی جاتی ہے۔ آپ بعض اہل علم کو ایسا یا کمیں گئے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی عظمت و اطاعت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کی عظمت و اطاعت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کی عظمت و اطاعت کرتے ہیں نہ کہ ان لوگوں کی عظمت و اطاعت کرتے ہیں ہو علم و فضل میں ان کے ہم بلہ ہی کیوں نہ ہوں ، اطاعت و عظمت کی تعظمت کی تعلمت کی تعظمت کی تعلمت کی دو اس کا غیر ، زیادہ مطبع و فر مال بردار ہو۔ بسا او تات آ دمی اپنے شریک (علم وضل میں ) سے حسد اور کینہ کی وجہ سے عداوت کرنے لگتا ہے جسیا کہ یہود یوں نے آ مخصور سے مشل تھی ۔ چنا نچہ یہود یوں نے اس کا عداوت کرنے لگتا ہے جسیا کہ یہود یوں نے آ مخصور سے مثل تھی ۔ چنا نچہ یہود یوں نے اس کا انکار کر دیا اور آپ سے عداوت کرنے لگے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

<sup>🚯</sup> دیکھیے:محموعہ فتاویٰ ابن تیمیہ: ۳٤٦/۱٤۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ الْمِنُوا بِمَا آنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُوْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَ

يَكُفُونُ بِمَا وَرَآءَ ةَ وَهُو الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلُ فَلِمَ تَقْتُلُونَ

اللّٰهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنتُمْ مُّوْمِنِيْنَ 0 ﴾ (البقره: ٩١)

"جب ان ہے كہا جاتا ہے كہ جو پھاللہ نے نازل كيا ہے اس پرايمان لاؤتو وہ

كہتے ہيں: ہم تو صرف اس چيز پرايمان لاتے ہيں جو ہمارے ہاں (بني اسرائيل ميں) اُترى ہے۔ اس دائرہ سے باہر جو پھھ آيا ہے اسے مانے سے وہ اُنکار ميں ) اُترى ہے۔ اس دائرہ سے باہر جو پھھ آيا ہے اسے مانے ہوان كر ہا ہے جوان كرتے ہيں حالانكہ وہ حق ہودورتی ۔ "

جواس صفت کا خوگر ہوتا ہے اس کے اندرظلم وعدوان پیدا ہوتا ہے ، اپنے نفس کی مخالفت کرنے والے کا یہ خلاف ہوجاتا ہے جو کرنے والے کا یہ خلاف ہوجاتا ہے جو واجبات یعنی علم کی نشر واشاعت اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے۔ وہ گویا اس کی نگاہ میں حق سے روکنے والا یا باطل کے ساتھ حق کو گذ ٹر کرنے والا ہوتا ہے۔ جبیبا کہ یہودی علاء کیا کرتے شھے۔ان کے بارے میں اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ لَا أَهُلَ الْكِتْبِ لِمَ تَلْمِسُونَ الْعَقَّ بِالْهَاطِلِ وَ تَكْتُبُونَ الْعَقَّ وَ الْعَقَّ وَ الْعَقَّ وَ الْعَقَ وَ الْعَلَى وَ تَكُتُمُونَ الْعَقَ وَ الْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَلَ وَ الْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَلَ وَ الْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَلَ وَالْعَلَ وَ الْعَقَ وَالْعَقَ وَالْعَلَ وَالْعَلَ وَالْعَلَى وَ الْعَلَى وَ الْعَلَى وَ الْعَلَى وَ الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَ عَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى الْعَلَى وَلَيْسِيلِ لَالْعَلَى وَالْمِلْ فَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَالْعَلَى وَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ لَالْعَلَى وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَالْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

''اے اہل کتاب! کیوں حق کو باطل کا رنگ چڑھا کرمشتبہ بناتے ہو کیوں جانتے پوجھتے حق کو چھیاتے ہو۔''

پھر آپ دیکھیں گے کہ ایبا آ دی اپنے مخالف کونفرت آمیز القاب سے پکارنے لگتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مخالف ہے، ایسا صرف تفرقہ اور فتنہ برپا کرنے کی خاطر کرتا ہے، اپنے اس فعل سے وہ یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اصلاح اور فساد کو دفع کرنے کا طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالی نے فرعون کے بارے میں فرمایا ہے:

﴿ ذَرُونِي اَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَدُعُ رَبَّهُ إِنِّي اَخَافُ اَن يُبَيِّلَ دِينَكُمُ اَوْ

أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ٥ ﴾ (المؤمن: ٢٦)

'' چھوڑ و مجھے میں اس موئی کوتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ پیتمہارا دین بدل ڈالے گایا ملک میں فساد ہریا کرے گا۔''

امدیسہ بہ دیہ ہم اور یں ہری وراسے با یہ سے سا کا محافظ ونگہبان ہے اور دین کور و و بدل سے بچار ہا ہے لیکن موی زمین میں فساد اور دین میں تبدیلی کے خواہاں ہیں۔ اہل ہوی کے نزدیک حقائق ایسے ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ لوگ زمین میں بلندی رتبہ کے خواہاں ہوتے ہیں ، فتنہ پرور ان کے نزدیک اصلاح پند اور حقیقی معنوں میں اصلاح پند فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا انکار اور ان کے بارے میں تنازعہ کھڑا کرنا ان کی دلیلیں ہوتی ہیں، جن کو وہ یہ بچھتے ہیں کہ ان سے ان کے دین کی حفاظت ونگہداشت کی جاسے گی۔ اس کے بالمقابل اللہ کا دین قامل تغیر و تبدیلی ہوتی ہیں، جن کو وہ یہ بی قامل تغیر و تبدیلی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ عام انسانوں کی خواہش کے مطابق تر تیب بناتے ہیں، کی کو اخوانی تو کسی کوسلی اور کسی کو تبلیغی کہتے ہیں ، اسی طرح کسی کوسروری اور خونجی بناتے ہیں ، کسی کو اخوانی تو کسی کوسلی اور کسی کو تبلیغی کہتے ہیں ، اسی طرح کسی کوسروری اور خونجی کسی کہتے ہیں۔ مزید اسی طرح کے دوسرے ناموں سے بھی پکارے جاتے ہیں جن ناموں کے جواز میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اُتاری ہے اور نہ مسلمانوں کے دین ہیں اس کی گنجائش ہے۔ بلکہ بیتو جا بلیت کا طریقہ بھسیت کی با تیں اور فرقہ پرتی ہے۔

اگر چیسلفی کا نام آثار میں ملتا ہے،اس لقب سے مقصود وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام یا ان کی اقتدا کرنے والوں کا اتباع کرتے ہوں اس کے باوجود اگر وہ تعصب کا شکار ہو کر کسی ایک فرقہ کی طرف ماکل ہوجائے تو یہ شریعت میں قابل نفرت ہوگا۔

رسول الله مطفی آین کی سیرت میں ایک واقعہ اس طرح کا ملتا ہے کہ ایک مرتبہ دولڑکوں (ایک انساری اور ایک مہاجر) نے آپس میں جھٹڑا کر لیا ، مہاجر لئے نے یا مہاجر کہہ کر اور انساری نے یا انسار کہہ کر پکارا ، بیس کررسول الله طفی آین باہر تشریف لائے اور فر مایا: بید کیا اہل جاہلیت کی بکار ہے ، اس طریقہ کوڑک کردہ ، بیر بد بودار ہے۔ •

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الاخ ظالماً او مظلوماً

باجود اس کے بید دونوں نام ( مہاجرین اور انصار) قرآن میں آئے ہیں۔ نیز اللہ اور اس کے میں آئے ہیں۔ نیز اللہ اور اس کے رسول کو بید دونوں نام محبوب ہیں، لیکن اس کو بطور عصبیت استعال کیا گیا تو کار جاہلیت قرار پایا، رسول اللہ مطنع آئے آئے نے اس کے بارے میں خبر دار کیا کہ بیہ بد بودار ہے کیونکہ اس طرح کی بیکار افتر ات و انتشار کی طرف دعوت دیتی ہے۔

تقریباً یمی صورت حال جب بدر کے دن حضرت سلمان فاری والتو کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ، انہوں نے ایک مشرک کو تیر مارا اور للکارا کہ پکڑو اس کو ، اس کونہیں معلوم کہ میں سلمان فاری ہوں ، رسول اللہ مشرک کو تیر مارا اور للکارا کہ کہا کہ اس طرح کہو: انا الر جل المسلم میں مسلمان مرد ہوں۔ ●

اسی طرح ایک اور مثال شخ الاسلام براشیہ نے بھی پیش کی ہے۔ وہ حضرت معاویہ بن ابو سفیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس وظافتہا سے بوچھا کہتم ملت علی پر ہو یا ملت عثمان پر؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ملت علی پر ہوں اور نہ ملت عثمان پر ہوں بلکہ میں ملت رسول اللہ مشخ کیا تم پر ہوں۔ ●

شیخ الاسلام برانشہ مزید فرماتے ہیں کہ اسلاف میں ہر مخص کہا کرتا تھا کہ ہر بندہ نفس دوزخ میں ہوگا ،بعض کہتے تھے کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان دونعتوں میں سے کون ی نعمت بدی ہے۔اسلام کی ہدایت یا اہل اھواء سے اجتناب۔ ●

اُمت کے درمیان اور اس محم کے درمیان جو اللہ نے اور اس کے رسول نے دیا ہو،
تفریق پیدا کرنا جائز نہیں۔ مثلاً کس آ دی سے بید کہا جائے کہتم هکیلی یا فرقندی ہو، کیونکہ بیہ
باطل نام ہیں، اس کے برحق ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالی نے کوئی دلیل نہیں اُتاری ہے،
کتاب وسنت اور معروف ائمہ سلف کے اقوال میں کہیں شکیلی وفرقندی کا تذکرہ نہیں ملتا ہے
بلکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ میں کتاب وسنت کا متبع اور مسلمان ہوں۔ اللہ تعالی نے قرآنِ پاک میں

<sup>1</sup> ابو داؤد ، كتاب الادب، باب في العصبية .

<sup>🗗</sup> ابن بطه، الايانه تمبر ٢٣٨\_ لالكائي نمبر ١٣٣\_

مسلمان مومن کواپنابندہ کہا ہے، ہم ان ناموں سے انحراف نہیں کر سکتے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکارا ہے اور ان ناموں کی طرف نہیں جا سکتے جنہیں بعد کی قوموں نے ایجاد کیا کہ ان کے آباؤ واجد دان ناموں کو پکارتے تھے۔ان ناموں کی وجہ سے کسی کو آزمائش میں ڈالنا اور ان سے دوئتی نہ کر کے دشمنی کرنا جائز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مخلوق میں زیادہ باعزت وہ ہے جواللہ تعالیٰ کا زیادہ تقویٰ اختیار کرنے دالا ہو، اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو۔ اس کو بنی معاملہ میں گفتگو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی نیت خالص ہواور حق کا

دینی معاملہ میں تفتلو کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہاس کی نیت خاص ہواور من کا متلاثی ہو، اتباع ھوٹی کے برخلاف نفس پر مجاہدہ سے غالب ہواورنفس کے دنیاوی فائدوں کی طرف میلان بھی غالب نہ ہو۔ دنیوی فائدہ مثلاً تعریف پیندی ، اس کا اظہار ، کثرت ِ اتباع یا اس ہے بھی گئی گذری صفتیں اور دنیاوی سازوسامان کا حصول ہے۔

جماعتوں اور افراد کے اکثر اختلاف کو دیکھنے سے بظاہر محسوں ہوتا ہے کہ دونوں عدل و انساف کے طالب ہیں اور انحراف سے نالاں۔ان اختلافات کا تعلق چاہے علمی مسائل سے ہو یا عمل و توجہ کے میدان سے ،اس کی محبت حقیقت میں عبادت نفس اور اتباع هوئی کی محبت ہوتی ہیں حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آدی ہوتی ہیں حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ آدی کا نفس اس کو اندها اور بہرہ بنا دیتا ہے اور اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیتا ہے اور بھی ان اختلافات کا رُخ شخصیت کی طرف مر جاتا ہے یا کسی اور متعین پست مقاصد کی طرف راگر چہ اس پر دینی غیرت کا غلاف اور اظہار حق کا ارادہ ہوتا ہے لیکن واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔ اس کی صفات میہ ہوں اور جومند رجہ ذیل تول رسول کے طرز پر چلے۔

دینار و درہم اور پیٹ وجسم کا بندہ ہلاک ہو ، اگر اس کوعطا کیا جائے تو راضی برضا رہتا ہے اور نہ عطا کیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ ہلاک ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہ

<sup>🗗</sup> مجموع فتأوي ابن تيميه : ١٥١٣ــ

صحيح بخارى ، كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله \_

وہ ان چیزوں کا بندہ ہے کیوں کہ اس کی بدولت اس کا کام ہے، اسی وجہ سے وہ خوش اور ناراض ہوتا ہے۔ رسول اللہ مشخصی آن خرمایا: اگر اس کوعطا کیا جائے تو خوش ہوتا ہے اور روک لیا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ ریاس بات کی دلیل ہے کہ صاحب ھوٹی اپنے نفس کی عبادت کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ اَفَرَايُتَ مَنِ اتَّخَذَ اللهَ هُ هَوَاهُ وَاضَلَّهُ اللّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَهُعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةٌ فَهَنْ يَهُدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ سَهُعِه وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِةِ غِشَاوَةٌ فَهَنْ يَهُدِيْهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ ﴾ (الحاثية: ٣٣)

'' پھر کیاتم نے بھی اس شخص کے حال پرغور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باد جود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگادی اور اس کی آئھوں پر پردہ ڈال ویا ، اللہ کے بعد اب اور کون ہے جواسے ہدایت دے۔''

سیّدناابو ہریرہ فیافٹنڈ کی وہ صحیح روایت جوان تین اشخاص کے بارے میں ہے، کہ جہنم ان کے ذریعہ بھڑ کائی جائے گی:

ا۔ جس نے علم اس وجہ سے حاصل کیا تا کہ اس کو قاری و عالم کہا جائے۔

۲۔ جس نے اس مقصد سے جہاد کیا تا کہ اس کو بہادر اور پہلوان کہا جائے۔

سر جس نے اس مقصد سے صدقہ کیا تا کہ اس کو کی اور فیاض کہا جائے۔ ا

ان لوگوں کا مقصد صرف بیرتھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں ،ان سے رتبہ حاصل کریں اور ان کی تعظیم کریں ،ان سے رتبہ حاصل کریں اور ان کی تعظیم کریں،اپنے ان افعال سے انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی اگر چہ ان کی طاہر کی صورتیں اچھی تھیں۔

، وُوسری روایت میں ہے: جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ علاء پرفخر کرے کم عقلوں سے مناظرہ کرنے یا اس کے ذریعہ سے لوگوں کی توجہا پی طرف مبذول کرائے ،اس کے اس

صحيح مسلم، كتاب الامارة ، باب من قاتل للرياء والسمعة \_ ترمذى ، باب الزهد \_ مسند احمد: ٢/ ٣٢١\_

طرزِعمل کی وجهآ گ کا عذاب ہوگا۔ 🏻

علاء پرفخریہ ہے کہ وہ لوگوں ہے اس بات کا اظہار کریں کہ ان کو وہ باتیں معلوم ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں اور معانی و مسائل میں ان کو درک حاصل ہے جس ہے دوسرے واقف ہیں۔ مزید یہ کہ وہ لوگوں کور د کر سکتے ہیں اور غلطی واضح کر سکتے ہیں۔ رہا ہے وقو ف ہے جھڑا کرنا، تو بے وقو فی میں ان ہے جھڑا کرنا مراد ہے اور لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرنے ہے مراد ان کی تعریف و توصیف کا مطالبہ کرنا ہے کہ لوگ اس حیثیت ہے اس کی تعریف کریں کہ وہ عالم دین ہے، اس طرح وہ اپنے عمل ہے جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔

دوسری روایت میں ہے: جس نے علم اس وجہ سے حاصل کیا کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہواگر اس کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہے تو جنت کی خوشبو تک نہیں پاسکے گا۔ ﴿ اگر چہ اس کی خوشبو یا پچے سوسال کی مسافت سے ہی محسوس کی جائے گی۔ ﴿

ابوعثان نیشا پوری نے کہا کہ جس نے قول وقعل سے اسپے نفس پرسنت کو صاوی کر لیا اس نے حکمت کی بات کی اور جس نے قول وقعل سے اسپے نفس پر خواہش کو غالب کر لیا اس نے بدعت کی راہ اختیار کی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَإِنْ تُطِيعُونُهُ تَهْتَلُوا ﴾ (النور: )

"الرتم اس كى اطاعت كرو كي توخود بى بدايت پاؤ كي-" ٥

خواہش کا اتباع ایک قتم کا شرک ہے جیسا کہ بعض سلف کہا کرتے تھے: روئے زمین پر

ابو داؤد، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله ، ابن ماجه \_ مقدمه تصحيح الالباني \_ مسند
 احمد: ٣٣٨/٢\_

بداضافه مؤطا المم ما لك كاب، ويكيي: كتاب اللباس، باب ما يكره للنساء لبسه ...

الانظم أو: شاطبى ، كتاب الاعتصام ، ص: ٧٢\_ مطبوع دار الكتب الاسلاميه\_

## الله المان الدروقات كالمراق المراق ال

بُرا معبود خواہش ہے۔ بیرانسان کو راہِ راست معلوم ہونے کے باوجود بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ جب خواہش نفس میر کارواں اور مدافعت کرنے والا ہوتو اس کے اصحاب مختلف جماعتوں میں بٹ جائیں گے ، ان میں سے ہرایک اپنی رائے کے ساتھ تعصب کا برتا وُ کرے گا اور اپنے خالفین سے رشنی اختیار کرے گا۔حق بات واضح ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو اختیار نہیں کرتا کیوں کہ ان کا مطلوب حق ہوتا ہی نہیں ، اس وجہ سے وہ ولیل وخوار ہوتے ہیں ، ان کی قوت جاتی رہتی ہے اور ہر کام کی ابتداء ہی میں ان کو ہزولی لاحق ہو جاتی ہے کیوں کہوہ گروہ در گروہ بٹ چکے ہوتے ہیں، اُن کی خواہشات علم ویے لگتی ہیں، ای وجہ سے آپ ان کے اندریہ اوصاف یا کیں گے کہ جب ان میں سے کسی کو بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ اس کا مخالف کسی مسلم یا موضوع پر بحث کررہا ہے تو وہ صحیح بات کی پرواہ اور اس پرغور کیے بغیراس کی تر دید کی طرف لیک بڑتا ہے بلکہ اس مقصد ہے ہی چٹم پوشی کر لیتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنی رائے نا فذ کرنے اور مخالف کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔اگر چہاس کا موقف کمزور ہوتا ہے اور دشمن کوزیر کرنامقصود ہوتا ہے۔اس کے ساتھ اسلام جس چیز کو واجب قرار دیتا ہے وہ یہ ہے کہ مباحثہ کے وقت مخالف کے دلائل سے واقف رہا جائے اور اس کا موازنہ کتاب وسنت سے کیا جائے۔ نزاع کی یمی آخری حدہے جیسا کداللہ تعالی کا ارشاد ہے:

رَوْرُونَ وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِيْمُ الْشَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ ﴿ فَكَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُهُونَكَ فِيْمَ الْشَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لَا يَجِلُوا فِي النَّفُسِهِمُ حَرَجًا مِّنَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّهُوا تَسْلِينًا ٥ ﴾

(النساء: ٦٥)

'' دنہیں اے محمہ منظے آتی انتہارے رب کی قتم یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو پچھ تم فیصلہ کرواس پراپنے دلوں میں وہ کوئی تنگی نہ محسوں کریں بلکہ سربسر تسلیم کرلیں۔'' اللہ تعالیٰ نے اس مخض سے ایمان کی نفی کر دی ہے جو کتاب وسنت کو اپنے یا دوسروں کے اختلاف میں فیصلہ کن تصور کرتا ہو گر بغیر کسی دلی تنگی اور جز بز کے اس کے تکم کو تسلیم نہ

# واتى ميلانات ادر ريحانات كالأن المكرك المكرك

کرے بلکہ اس کے تھم پر رضا مند ہو اور مطلقاً اس کو مان لے ورنہ اس کو مومن تصور نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

﴿ فَإِنْ تَنَازَعُتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمُ لَوْمِ أَلْ يُومِ الْأخِرِ ﴾ (النساء: ٥٩)

'' پھرا گرتمہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیرو، اگرتم واقعی اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔''

اس آیت نے ہر زاعی معاملہ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کو واجب قرار ویا ہے اس لیے اس آیت میں "فی شیء "عربی قواعد کے لحاظ سے نکرہ ہے جومعمولی نزاع کو ہمی شامل ہے۔ اللہ تعالی نے واضح کر دیا ہے کہ نزاع کے وقت اللہ تعالی اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ایمان کا تقاضا ہے ، جب نزاعی معاملہ میں فیصلہ کے لیے کتاب وسنت کی طرف رجوع نہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا کرنے والا ایمان سے خالی ہے۔ اس مفہوم کی اللہ کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع ہے۔ اور رسول کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع ہے۔ اور رسول کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع ہے۔ اور رسول کی طرف رجوع کا مطلب اس کی کتاب کی طرف رجوع ہے۔ اور رسول کی طرف رجوع ہے۔ اس مفہوم پرعلاء کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ فَلْيَحُنَارِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنَ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمُ فِتُنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمُ عَنَابٌ الْمُورِ النور: ٦٣)

''رسول ( طفی مینی کے کا اس میں کا ان کے خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جا کیں یا ان پر در دناک عذاب نہ آ جائے۔''

یعنی جو شخص ظاہر و باطن میں اپنے قول وعمل سے رسول کا انتباع نہیں کرتا ہے اس کوڈرنا چاہیے کہ نہیں اللّٰد تعالیٰ اس کے دل پرمہر نہ لگا دے اور اس کے بُرے عمل کومزین کر دے کہ وہ

**① ليخيُ** سورةُ نساء، آيت : ٦٥ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك.

## ال سانات ادر الخالث كالمراد المانات كالمانات كالمانات كالم كالم كالمراد المانات كالمراد المانات كالمراد المانات كالمراد المانات كالمراد المانا

اس کواچھا سمجھتا رہے اور بُر انی کر بر انی کر کے اس میں مزید اضافہ کرتا رہے یا اس کواللہ تعالیٰ کا در دناک عذاب آ دبوہ چے جس سے اس کو چھٹکارا نہ ملے اور اس کے ساتھ آخرت میں ذلت و رسوائی کا جوعذاب اس کے لیے تیار کیا گیا ہے اس سے بھی دوچار ہو۔

ابن کشر را اور پر بیز کرنا چاہیے ﴿ اَنْ تُصِیْبَهُ هُ فِتْنَةٌ ﴾ کداس کو آز مائش ندلاق ہوجائے یعنی کو ڈرنا اور پر بیز کرنا چاہیے ﴿ اَنْ تُصِیْبَهُ هُ فَوْتَنَةٌ ﴾ کداس کو آز مائش ندلاق ہوجائے یعنی اس کے دل میں کفر، نفاق اور برعت جیسی خرابی نہ پیدا ہوجائے ﴿ اَفْو یُصِیْبَهُ هُ هُ عَلَا اَبُول نے آئی مثلا و نیا میں بذر یود قبل نفس، حداور قید وغیرہ سے دو چار ہونا پڑے، پھر انہوں نے (ابن کشر) بخاری و مسلم کی مندرجہ ذیل حدیث نقل کی ہے: میری اور دیگر لوگوں کی مثال الی ہے جیسے کسی نے آگ روشن کی جب اس کا ماحول روشن ہوگیا، کیڑے اور پیٹنے اس میں گرنے کے ، آدی ان کو نکا لئے گئے تو وہ اس پر غالب آجا کیں اور اس میں گرجا کیں۔ (اس طرح) میں تہماری کمرکو پکڑے ہوئے آگ سے بچار ہا ہوں اور تم ہو کداس میں گرے جارہے ہو۔ آگ مندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں اس حدیث کا نقل کیا جانا واضح ہے۔ اس کا مطلب سے ہمندرجہ بالا آیت کی تفسیر میں اس حدیث کا نقل کیا جانا واضح ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جو بھی رسول کے تعم سے عدولی کرے گا، وہ اپنے نفس کو جہنم میں داخل کرے گا، انسان کو بچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان یا اس کا نفس خلاف شرع کے اتباع کو مزین کر کے بہتر صورت میں چیش کرے اور اس کے ہاتھ کو مضوطی سے پکڑے درہے یہاں تک کہ وہ دن

آ جائے جس دن کرآ دی کے سینوں کی باتیں واضح ہوجائیں گی۔ بہر حال اس کا مقصد نزاع کو دبادینا اور ختم کر دینا ہے تا کہ اس کی دولت اتحاد وا تفاق حاصل ہو سکے۔اسلامی شریعت کا بڑا مقصد یہی ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿ لِيَا لِيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا الَّهُ عَالَى اللّٰهَ حَتَّى تُلْقِيهِ وَ لَا تَبُوْتُنَ إِلَّا وَ ٱنْتُمُ

سورة النور، آیت ۲۳ کی تفسیر میں۔

و صحيح بخارى ، كتاب الرقاق ، باب الانتهاء ، عن المعاصى \_ صحيح مسلم، كتاب الفضائل ،
 باب شفقة النبى صلى الله عليه و سلم على أمته \_

مُسْلِبُونَ ٥ ﴾ (آل عمران: ١٠٢)

''اےلوگو! جوابمان لائے ہواللہ ہے ڈروجیسا کہاس ہے ڈرنے کاحق ہے اور تم کوموت نہ آئے گراس حال میں کہتم مسلم ہو۔''

ارشادے:

﴿ وَ آمَّنَا الَّذِيْنَ ابْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيْهَا خُلِدُونَ٥﴾ (آل عمران: ١٠٧)

'' رہے وہ لوگ جن کے چہرے روش ہوں گے تو ان کواللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اس حالت میں رہیں گے۔''

دوسری جگدارشاد فرمایا:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (الانفال: ١)

''تم لوگ اللہ سے ڈرواور اپنے آپس کے تعلقات درست کرو''

مزيدارشاد فرمايا:

﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ٥ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوا دِيْنَهُمُ وَ كَانُوُا شِيَعًا﴾ (الروم: ٣١،٣١)

''اور نہ ہو جاؤ ان مشرکوں میں سے جنہوں نے اپنا اپنا وین الگ بنا لیاہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔''

نيز ارشاد فرمايا:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُو الدِّينَمُ وَكَانُو اشِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾

(الانعام: ١٥٩)

''جن لوگوں نے اپنے دین کوئکڑ کے نکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے ، یقینا ان ہے تبہارا کوئی واسط نہیں ۔''

الله تعالی نے اپنے بندوں کو تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بایں طور کہ اس کے اوامر

والى سانات الدر والى کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب کیا جائے ، دین پر برضا ورغبت قائم رہا جائے۔خیر کے کاموں میں تعاون کیا جائے ،اس کے احکام کے سامنے سرنگوں ہوئے اور معصیت سے دُوررہ کر اسلام کی حالت میں مرنے کی فکر کی جائے۔ کیونکہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ اس کے دین کومضبوطی ہے پکڑے رہیں، فرقہ بندی ، اختلاف اور تنازع ہے وُور رہیں۔ یہ خرابیاں دشمنی اورقطع رحمی کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ پھراس کے نتیجہ میں بزد لی ، کمزوری اور دشمنی کا تسلط لازم آتا ہے۔ بندے اس کے نام پرشکر ادا کریں کہ اس نے اپنے وین پر قائم رہے اور اخوت و محبت کی نعمت سے نواز اسے۔اللہ تعالی نے مزید سے کم دیا ہے کہ لوگ خیر اور امر بالمعروف ونہی عن المئکر کے داعی بنیں، فرقہ بندی کے نقصانات اوراس سے مرتب ہونے والی وشمنی ، باہمی بغض و قال کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرقہ بندی سے رو کا ہے جیسا کہ ماقبل کے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آچا ہے،ان کے حالات سے عبرت بکڑنا مارے لیے لازم ہے تا کہ ہم کو وہ مصائب نہ لاحق ہوں جن ہے وہ دوچار ہو چکے ہیں ۔جو شخص اس برائی کا مرتکب ہوگا، اپنے رب سے ملاقات کے وقت یا انصاف ملنے کے یقین ہوجانے کے وقت ( قیامت کے دن ) اس کا چبرہ سیاہ ہو گا حالانکہ اس دن حق پرستوں اور ان لوگوں کے چبرے روش ہوں گے، جوفرقہ بندی اور اختلاف سے ہٹ کر صرف کتاب اللہ کو لازم پکڑنے والے تھے،ان کوخق کی معرفت تھی اوراس پر جے ہوئے تھے۔باطل کی قباحتوں اوراس پر چلنے والوں کے پُر ہے انجام سے واقف ہو کراس سے دُور رہے۔ بیتمام با تیں اجماعیت اور اُلفت ومحبت کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں اور فرقہ بندی واختلاف کی تمام صورتوں کوحرام قرار دیتی ہیں۔ جس کے اندر چور درواز ہیدا ہو گیا وہ اجتماعیت سے خارج ہو جائے گا۔اللہ اوراس کے رسول سے جنگ کرنے والا ہوگا اور اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا۔ گراہوں اور خواہشات کے بندول کی یہی علامت ہے۔

اہل علم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بعض علمی مسائل میں اختلاف کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی

# وانى ميلانات اور رجمانات كالشرك المحالي المحالي المحالي المحالي المحالية ال

باہم محبت کرنے والے ہوت پر قائم اور جل اللہ (قرآن) کو مضبوط پکڑنے والے ہوتے ہیں۔
جیسا کہ بعض صحابہ کرام بعض شرعی معاملات میں اختلاف کیا کرتے تھے، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے وہ فرقہ بندی کی طرف نہیں جاتے تھے اور مختلف گروہ بندی نہیں کرتے تھے کہ ہرگروہ دوسرے کا دشن ہوجاتا۔ جس طرح کہ عصر حاضرے اکثر ابل علم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام اختلاف کے وقت فرقہ بندی کی طرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ وہ کتاب وسنت کو مضوطی اختلاف کے وقت فرقہ بندی کی طرف اس وجہ سے نہیں جاتے تھے کہ وہ کتاب وسنت کو مضوطی سے پکڑنے والے ہوتے تھے۔ ان کا اختلاف ان استباط اور شریعت کی کلیات ونصوص کی فکر میں ہوتا تھا جن میں ان کوکئی نص صریح نہیں ملتا تھا۔ ان کے اس طرزِ عمل پر تعریف کی گئی اور اجر سے نوازا گیا۔ صحابہ کرام کے مابین اختلاف کے چند نمونے ملاحظہ ہوں۔ بھائی کے ساتھ دادی کی میراث کے سلطے میں اختلاف ، امہات الا ولاد کی بھے کے جواز پر اختلاف اور قبل از دادی کی میراث کے سلطے میں اختلاف ، اس طرح ہوع کے دیگر مسائل کا اختلاف ، اس کے علاوہ اور نکس جسی مثالیں ہیں جن میں ایک نے دوسرے سے اختلاف کیا ہے ، اس کے باجود وہ باہم الفت کیا ہے ، اس کے باجود وہ باہم الفت کو کہ تاؤ کرنے والے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے، اسلامی اخوت کا رابطہ ان کے درمیان کا جو تھی۔ اسلامی اخوت کا رابطہ ان کے درمیان کی کی تھا۔

امام شاطبی فرماتے ہیں: ''اسلام کے پیش آمدہ ہرمسکہ میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔
لیکن اس اختلاف نے ان کے درمیان باہمی بغض وعداوت بیدا ہونے نہیں دیا اور نہ وہ کوئی
الیا فرقہ ہے جس کوہم اسلامی مسکلہ جانتے ہیں، ہر پیش آمدہ مسکلہ جوقطع حری ،نفرت ،طعنہ زنی
ادر دشمنی پیدا کرے ،اس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ دینی اُمور سے اس کا کچھ بھی تعلق
نہیں ہے۔ رسول اللہ ملتے ہوئے نے مندرجہ ذیل آیت (الانعام: ۱۵۹) کی تفییر سے جومرادلیا
ہے ہوہی ہے،ارشادہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّ قُوْادِيْنَهُمْ وَ كَانُوُ اشِيعًا ﴾ (الانعام: ١٥٩) ''جن لوگول نے اپنے دین کوئلز کے نکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے۔'' ہرصاحب عل وشعور دین دار کے لیے ضروری ہے کہ ان خرابیوں سے اجتناب کرے۔

بيآيت اس كى دليل سے:

﴿ وَ اذْكُرُ وَا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْلَآاً ۚ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمُ فَاصَبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖ إِخْوَانًا ﴾ (آل عمران: ١٠٣)

''اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جواس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بین گئے۔''

بئب قطع رحی اور اختلاف برپا ہوتو سمجھ لینا چاہیے کہ بیخواہشات ِنفس کی اتباع میں ہوا ہے۔اسلام تو اُلفت ومحبت اور صلہ رحمی کی وعوت دیتا ہے،للہذا ہروہ خیال جو اس کے برعکس منزل تک لے جاتا ہووہ دین سے خارج ہے۔ •

سطور بالا کی جس آیت کی تفییر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ رسول الله مظیر آنے کی ہے وہ یوری آیت ہے ؟

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّ قُوْ إِدِيْنَهُمْ وَكَانُو اشِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّهَا آمُرُهُمْ اللهِ ثُمَّ يُعَبِّعُهُمْ بِهَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ ٥﴾ (الانعام: ١٥٩) أَمُرُهُمْ اللهِ ثُمَّ يُعَبِّعُهُمْ بِهَا كَانُوْ ايَفْعَلُوْنَ ٥﴾ (الانعام: ١٥٩) ( 'جن لوگوں نے اپنے دین کوئلا کے ٹلاے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسط نہیں ، ان کا معالمہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی اب کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔''

یے تفسیر سیّدہ عائشہ وہا تھا سے مروی ہے ، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ طبیعی آیا ۔ نے مجھ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

''اے عائشہ ﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُو الدِيْنَهُمُ وَكَانُو اشِيَعًا ﴾ اس أمت كوه لوگ جوخواہشات كى بيروى كرنے والے ، بدعت ايجاد كرنے والے اور كمراہى بھيلانے والے ہيں، آے عائشہ إہر گناه سے توبه مكن ہے سوئے اہل ھوئى اور اہل برعت کے۔ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہوں۔ وہ ہوں۔ ہم ہے سے بری ہوں۔ '

ا مام شاطبی مزید فرماتے ہیں: اہل بدعت کے اوصاف بیان کردینا غیر مناسب نہ ہوگا کیکن ان اوصاف کو کسی متعین گروہ پر ثابت نہیں کیا جاسکتا، کہیں ایبانہ ہو کہ بیطرز عمل فرقہ بندی ، ناپندیدگی کی راہ ہموار کر دے اور اُلفت و محبت سے خالی ہوکر اس کے برخلاف کی طرف

وعوت ہو جائے ، حالانکہ اللہ اوراس کے رسول نے اُلفت ومحبت کا تھم دیا ہے۔ فرمایا:

﴿ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَوِيْعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا ﴾ (آل عمران: ١٠٣) "سبل كرالله كي ري كومضبوط بكرلواور تفرقه مين نديرُون "

دوسری جگه فرمایا:

﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (الانفال: ١) " " تم لوك الله و رست كرو "

مزيد فرمايا:

﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِيُنَ ٥ مِنَ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا ﴾ (الروم: ٣١،٣١)

''اور نہ ہو جاؤان مشرکوں میں ہے جنہوں نے اپنا اپنا دین الگ بنا لیاہے اور گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔''

ایک حدیث ہے کہ''آ پس میں حسد نہ کرو،ایک دوسرے کی بُرائی بیان نہ کرواور آپس میں بغض نہ رکھواور با ہم اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔''۞

❶ ابن جریر اور ابن مردویہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اس کا مرفوع ہونا نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے اس کی سند میں عباد بن کثیر نا می رادی متر وک ہے۔

<sup>4</sup> شاطبي \_ الاعتصام: ٥٠ \_

صحیح بخاری ، کتاب الادب، باب ما ینهی عن التحاسد و التدابر مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے۔

رسول الله طفی آنی اجمی اصلاح کا تھم دیا ہے اور اس بات سے باخبر کیا ہے کہ باہمی رئجش مونڈ لینے والی ہے اور بید دین کو مونڈ لیتی ہے۔ کا لینی اعتصام بکتاب الله اور ایمان و شریعت کے ضابطوں کا تقاضا ہے کہ حق کے معاملہ میں ایک ہوکر اس پر اتفاق کیا جائے ، ایمان وشریعت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ جو شخص دین کی اس ہدایت کونظر انداز کر دے گا اس کے نتیج میں اختلاف اور وشمنی حاصل ہوگی۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ فَإِنَّ امَّنُوا بِمِفْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوُا وَ إِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّهَا هُمُ

''پھراگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہوتو ہدایت پر ہیں اوراگراس سے منہ پھیرلیں تو تھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔''

اللہ تعالی نے ہم پرضروری قرار دیا ہے کہ ہماری وحدت اور ہمارا اجتماع کتاب للہ کی وجہ ہے ہو، ہماری اجتماع کتاب للہ کی وجہ ہے ہو، ہماری اجتماعیت اس کی بدولت ہواوراسی کو ہم لازم پکڑیں، نہ کہ گم کردہ راہوں، ایجاد کردہ فداہب کو اختیار کریں اور نہ وطنیت پرفخر کریں اور نہ باطل پالیسیوں کو اختیار کریں جو حق و بدایت کے علاوہ ہوں۔

اعتصام بحبل الله اور اجتماعیت کے تعلم کے بعد فرقد بندی ، جدائی اورالگ ڈگر اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ فرکر اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وحدت کا زوال ہوجاتا ہے۔ کیونکہ اس صورت میں وحدت کا خوال ہوجاتا ہے اور قوت کہی غلبہ وقوت کا محور ہے ، عزت سے حق کوغلبہ ملتا ہے تو وہ باطل پر غالب ہوجاتا ہے اور قوت سے وہ اینے دشمنوں کے مکر وفریب اور حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔

فرقہ بندی کی ممانعت کے ساتھ اس کی اور اس کے بُرے انجام کی سخت وعید بھی آئی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَ لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَ هُمُ الْبَيِّنْتُ

کتاب الاعتصام: ۲۲۳ اوراس سے ماقبل کتاب البر والصلة ، باب تحریم التحاسد.

وَ اُولَئِكَ لَهُمْ عَنَابٌ عَظِيْمٌ ٥ يَّوْمَ تَبْيَضُ وُجُوْلًا وَ تَسْوَدُ وُجُولًا ﴾

(آل عمران: ١٠٦،١٠٥)

'' کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے ، جنہوں نے بیروش اختیار کی وہ اس روز بخت سزا پائیں گے جب کہ پچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور پچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔''

کیونکہ ولائل آ جانے کے بعد اختلاف کے دریے ہو نا گویا اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی مخالفت مول لیہا ہے جس کا مقصد لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ان کی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فر بان کو سمجھ کرا طاعت کی جائے اور اس کے مقصد بھی نیک ہوں تو فرقہ بندی اور اختلاف سے بچا جا سکتا ہے ، دو مروں کو اطاعت اللی اور اطاعت رسول کی اجتماعیت واتفاق کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ اس میں تعاون علی البر والتو کی ، اللہ اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدو (خیر میں) ، امر بالمعروف و نہی عن الممنکر اور عام و خاص مسلمانوں کی خیر خواہی شامل ہے۔ رسول اللہ مضطرف نے نرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات داری کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات داری کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات داری کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات ذاری کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا: دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہ بات ذاری کی حدیث میں اس کی صراحت ہے۔ آپ نے فرمایا: اللہ کے رسول! کس کے لیے خیر خواہی ؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے رسول کے لیے ، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے ایمہ اور عام ملمانوں کے لیے۔ اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔ عام مسلمانوں کے لیے۔ اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے لیے۔

قابل افسوں بات یہ ہے کہ ہمارے زمانے کے طلبدان نزاکتوں سے کماحقہ دلچی نہیں لیتے، باد جود اس کے کہ اکثر لوگ اپنے آپ کو درس و قدریس میں مصروف رکھتے ہوئے بھی بردی جہالت میں جتلا ہیں۔ اہم علمی مسائل میں اپنی برتری ٹابت کرنا اورنفس کے بندوں کا

<sup>•</sup> مستند احمد: ١٠٢/٤ ما ابوداؤد، كتاب الادب، باب في النصيحة ينير بخارى ، سلم اور شائى في بعى الن روايت كى بيد

ا تباع کرنا پیند کرتے ہیں۔ بیرحالت اس کا ثمرہ ہیں جن میں ہمارے نوجوان زندگی گذار رہے ہیں۔خاص کران کی مصروفیت صرف بیرہ گئی ہے کہ وہ گروہ بندی ، لا یعنی گفتگو ، زبان درازی اورلوگوں کی عزت و ناموس پرحملہ کریں بلکہ اپنی ساری توجہ ان کی طرف کر کے بلاکسی جرم کے تقید وتنقیص کے تیر مارتے رہتے ہیں۔ایک مرتبہ میں نے ان لوگوں میں سے ایک کی گفتگو بغور سنی جوایک واعی کے بارے میں بیان کرر ہا تھا۔ وہ علماء کی تعریف کرتے ہوئے کہدر ہا تھا کہ بیلوگ کام بہت کرتے ہیں اور بڑی ذمہ داریاں اُٹھاتے ہیں۔لہذا ضروری ہے کہ ہم ان کے ایسے کاموں کامتحمل نہ بنائمیں جن کو کر گذرنے کی ان کے اندر قوت نہ ہو اورہم پریہ بھی ضروری ہے کہان کی ہمت افزائی اوران کا تعاون کریں اوران خامیوں کو وُور کریں جوان میں پیدا ہوگئ ہیں، پھروہ اپنی اس گفتگو کوخلاف تقید قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ علاء اور مشائخ میں کی ہے اور ان کی قدر نہ کرنا ہے۔ آخر تک اس کی بکواس بخارز دہ مخف کے بکواس کی طرح تھی ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ غیرت مند ناقد علماء کے بارے میں کیا کہنا عیابتا ہے؟ كيا يد چاہتا ہے كه داعيوں كومعصوم رسولوں كى فهرست ميں شامل كر ديا جائے جيسا كه روافض کہتے ہیں یا اس کوکوئی خرابی نظر نہیں آئی تو لوگوں میں بیاشتباہ پھیلا رہا ہے کہ داعی راہِ حق سے خارج ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے کرتوت کے نتیجے نے اکثر نوجوانوں کو شبہ میں مبتلا کر دیا ہے۔

بعض لوگ ہدایت سے ہے ہوئے ہیں اور ان راستوں کا اتباع کر رہے ہیں جو بیتقید نگاروں نے راوحق کے موافق تصور کر کے ان کے لیے متعین کر دیے ہیں تا کہ وہ لوگوں کو اس کے راستہ سے باسائی موڑ سکیں۔ بعض لوگ ، ہیں جن کے اور علاء ومشارکج کے درمیان بری دُوری واجنبیت ان بی تنقید پہندوں کی وجہ سے ہوگئ ہے اور ہر طبقہ دوسرے سے کافی دُور ہو گا ہے۔

بعض لوگ وہ ہیں جولوگوں کی حسب معلومات درجہ بندی کرتے ہیں، جس میں اس بات کی مخبائش ہوتی ہے کہ فلاں کو اخوانی کہتے ہوئے سنا جائے کیونکہ اس کی بات چیت اخوانیوں سے ہوتی ہے یا وہ ان کی ہم شینی اختیار کرتا ہے، یا فلاں کا تعلق سرور یوں سے ہے۔

قابل تبجب بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ جرح و تعدیل کر کے

آگے کی راہ ہموار کر رہے ہیں ، وہ اس کام کے لیے جاہل سرداروں کو نشانہ بناتے ہیں ، لہذا
خود گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔

مسلمان پرواجب ہے کہ وہ اپنفس کے معاطم میں اللہ تعالیٰ کا تقوی افتیار کرے اور ان بے چاروں کے بارے میں طلباء سے چارگنا یادس گنا زیادہ تقوی افتیار کرے صحح روایت میں ہے: بخدا! اگر اللہ تعالیٰ تہمارے ذریعہ ایک آ دمی کو ہدیت دے تو یہ سوسرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح جس کے ذریعہ سے کوئی ایک گراہ ہوگیا تو اس کا جرم بڑا ہے۔ حضرت آ دم کے بیٹوں میں سے ایک کے قبل کر دیے جانے کے بعد کی صورت ِ صال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

﴿ مِنَ آجُلِ ذٰلِكَ "كَتَبْنَا عَلٰى بَنِي آسُرَ آئِيلَ آنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفُسًا بِغَيْرِ نَفُسَ آئِينًا النَّاسَ جَهِيْعًا وَ مَنْ أَخْيَا النَّاسَ جَهِيْعًا وَ مَنْ أَخْيَاهُ النَّاسَ جَهِيْعًا وَ مَنْ أَخْيَاهُ النَّاسَ جَهِيْعًا ﴾ (المائده: ٣٢)

''ای وجہ سے بنی اسرائیل پرہم نے بیفر مان کھودیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سواکسی اور وجہ سے قبل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قبل کیا اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کوزندگی بخشی''

دینی کاموں میں انسانی کو گمراہ کر دینا بکٹرت تی ہے بھی بڑا گناہ ہے۔ دینی مسائل میں گفتگو کرتے ہوئے قرآن وحدیث کی دلیل ہونی ضروری ہے۔اس بحث کا مقصد رضائے الہی ہواور اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ نہ ہواور حامل کتاب وسنت کے مدعی کے اندر

Ф صحیح بخاری ، کتاب الحهاد ، باب دعاء النبی الناس الی الاسلام\_ ابو داؤد، کتاب العلم، باب
 نشر العلم\_

حسد بھی نہ ہواور نہ وہ خواہشات کا اتباع کرنے والا ہو۔

علامہ ابن تیمیہ وطلعہ فرماتے ہیں: صحابہ کرام کے بعد لوگوں کے بارے میں جب ہم کام کریں مثلاً مختلف ممالک کے بادشاہ اور علاء ومثاک جو دین اور علم میں مختلف ہوں تو ہم پر واجب ہے کہ انصاف اور معلومات کی بنا پر گفتگو کریں نہ کہ جہالت اور زیادتی سے کیونکہ ہر حال میں انصاف ہر ایک پراور ہرایک کے حق میں واجب ہے اور زیادتی اور تا انصافی کسی بھی حالت میں مباح نہیں۔ ہر حال میں حرام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى آلًا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِللَّهُوْ الْعُولُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوٰى ﴾ (المائده: ٨)

'دکسی گروہ کی مثنی کوتم اتنامشتعل نہ کردے کہ انصاف سے پھر جاؤ ،عدل کرویہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔''

صحابہ کرام کفار مکہ سے اللہ تعالی کے تھم کے مطابق بغض رکھتے تھے، جب کہ وہ بغض جس کی اجازت اللہ تعالی نے دی ، اپنے نبی کواس سے منع کیا کہ جوتم سے بغض رکھے، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ بھلا بتا ہے ایک مسلمان کے ساتھ بغض کسی تاویل ، شبہ یا خواہش نفس کی وجہ سے کسے درست ہو سکتی ہے، مسلمان تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کی جائے ، بلکہ اس کے ساتھ انسان کا سلوک کیا جائے۔ •

علامہ ابن تیمیہ واللہ مزید فرماتے ہیں: انصاف ایک ایسی شے ہے جس کی تعریف اور جس ہے محبت جس ہے جس کی تعریف اور جس ہے محبت بین انصاف پرور کی تعریف اور اس سے محبت پر بھی سب کا اتفاق ہے۔ اس طرح زیادتی ، اس سے عناد کرنے ، ندمت کرنے اور اس کی قباحت بیان کرنے پر ، نیز زیادتی پسند کی ندمت اور اس سے عناد پر بھی سب کا اتفاق ہے۔معروف معنوں میں عدل وہ ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی کا تھم حضرت محمروف معنوں میں عدل وہ ہے جس کا اللہ نے تھم دیا ہے۔ اللہ تعالی کا تھم حضرت محمر طابق کے اللہ تعالی کا تھا۔ میدل کی سب سے اچھی اور بہتر قتم ہے۔ اس تھم کی اطاعت

نی اور اس کے ماننے والوں پر واجب ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا التر ام نہ کرے وہ کا فرہے۔

بیطر زعمل اُمت کے ہرمسکہ میں واجب ہے جاہے وہ اعتقاد کے قبیل کے ہول باعمل کے قبیل کے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِكَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِينَ مُبَشِّرِيُنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِيُنَ وَ الْأَوْلَ الْفَالِ الْفَالِمُ الْفَالِيَّ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْوَتُولُا مِنْ بَعْدِا مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغْيًا مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِيْنَ الْوَتُولُا مِنْ بَعْدِا مَا جَاءَ تُهُمُ الْبَيِّنْتُ بَغْيًا بَعْدَا مَا الْمَدِه : ٢١٣)

"ابتداء میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے تب اللہ نے نبی بھیج جوراہ راست پر بشارت دیے والے اور کج روی کے نتائج سے فررانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے، ان کا فیصلہ کرے۔ اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا انہوں نے روشن ہدایات پالینے کے بعد محض اس لیے حق کوچھوڑ کرمختلف طریقے تکا لے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔"

## دوسری جگهارشاد ہے:

﴿ وَمَا اخْتَكَفُتُ مَّ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ ﴾ (الشودى: ١٠)

"تمہار بدرمیان جس معاملہ میں بھی اختلاف ہواس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔"
اُمت کے درمیان مشتر کہ مسائل میں صرف کتاب وسنت کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ کسی کے حق میں یہ بات درست نہیں کہ وہ کسی شخ ، امیر یا عالم کی بات کو لازم پکڑ بارے۔ جس کا یہ اعتقاد ہو کہ ان میں سے کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجاز ہے پھر بھی وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو اس کا یہ اعتقاد کا فرانہ ہوگا۔ مسلمان قاضی متعین معاملات میں فیصلہ کرتے ہیں تو بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کریں ، اگر

کتاب وسنت میں اس مسئلہ کاحل نہیں ہوتا تو سنت رسول کے مطابق اور اگر اس میں بھی نہیں ہوتو تو قاضی اپنی رائے سے اجتہاد کرتے ہیں۔ •

الله تعالی نے تمام مومنوں کو بیتم دیا ہے کہ سب اس کی رسی کو مضبوطی ہے پکڑ لیں اور فرقہ بندی اختیار نہ کریں۔اس کی تفسیر اجتماعیت ، اپنی اطاعت ، احکام ، اخلاص ، دین اسلام اور اپنی کتاب سے کی ہے۔ بیتفسیر صحابۂ کرام اور تابعین عظام سے منقول ہے۔ بیساری تفسیر یں صحیح ہیں کیوں کہ قرآن دین اسلام کا حکم دیتا ہے یہی اس کا عہد ، تکم اور اطاعت ہے اور تمام لوگوں کا مِل کر پکڑنا اجتماعیت ہی میں ممکن ہے۔ دین اسلام کی حقیقت اخلاص ہے۔ صحیح مسلم میں سیّدنا ابو ہریرہ و والفی کی بیروایت ہے:

رسول الله طفی آیا نے فرمایا: الله تعالی تمہارے تین کاموں سے خوش ہوتا ہے کہتم اسی کی عبادت کرواس کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرواور الله کی رسی کومضبوطی سے پکڑے رہواور اختلاف نہ کرو۔ چستیں (امراء) ان اختلاف نہ کرو۔ چستیں (امراء) ان سے خیرخواہی کا معاملہ کرو۔ چ

الله تعالی نے زندہ یا مردہ مسلمان کے ساتھ زیادتی کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز اس کی عزت و آبرواور جان کو بھی۔ بخاری ومسلم میں خطبہ ججۃ الوداع کا پیکٹرا بار بار ملتا ہے:

"فینیا تمہارے خون ، تمہارے اموال اور تمہاری عزت تم پر حرام ہے ، تمہارے اس دن ، اس مہینہ اور اس شہر کی حرمت کی طرح ، کیا میں نے اسلام کی بات تم تک پہنچا دی ، سن لو! یہاں پر موجود لوگ ان لوگوں تک بات پہنچا دیں جو یہاں سے عائب ہیں۔ بہت سے باتوں کو پہنچائے جانے ولے لوگ سامع سے زیادہ حافظ

 <sup>♦</sup> العظم المواد في السلام الن تيميد كى كماب منهاج السنه: ١٥٢٥ اوراس كي بعد كصفحات.

صحيح مسلم، كتاب الاقضية ، باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة.

عدیث کے زائد کھڑے کی روایت امام مالک نے مؤطا کتاب الکلام میں کی ہے۔

والے ہوتے ہیں۔'' 🛚

الله تعالیٰ کا فرمان بھی ہے:

﴿ وَ الَّذِيْنَ يُؤُذُونَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْافَقَالِ احْتَمَلُوا بُهُتَانًا وَ إِنْمًا مُبِينًا ٥ ﴾ (الاحزاب: ٥٨)

''اور جولوگ مومن مردول ادرعورتول کو بےقصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سرلے لیا ہے۔''

جس نے زندہ یا مردہ مون کو بغیر کسی سبب کے تکلیف پینچائی وہ اس آیت کا مصداق ہو گا، جوشخص مجتہد ہواس پر کوئی گناہ نہیں اگر کوئی اس کو ایذ اپہنچا تا ہے تو وہ اس کواس کے ناکردہ نعل پر ایذ اپہنچانے والا ہوگا۔ لیکن اگر کسی گناہ کے بموجب اس کی ایذ ارسانی ہوئی ہے حالانکہ اس نے اپنے گناہ سے تو بہ کرلی تھی یا کسی دوسر سبب سے اس کے گناہوں کی بخشش ہو چکی تھی بایں طور پر اس پر گناہ کی وجہ سے کوئی سزا باتی نہیں رہ گئی تھی بلکہ اس پر آزمائش ہو چکی تھی۔ تو بھی اس کے کیے بغیر یہ ایذ اپنچائی گئی۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمُ بَعْضًا ﴾ (الحمرات: ١٢)

"اورتم میں سے کوئی کسی کی غیبت ندکرے۔"

صحیح مسلم میں مردی ہے کہ نبی مطنع آئے نے فرمایا: غیبت یہ ہے کہتم اپنے بھائی کا تذکرہ اس انداز میں کرو جے وہ ناپبند کرتا ہو، آپ سے پوچھا گیا کہ اگر جو بات کہی جارہی ہے وہ میرے بھائی کے اندرموجود ہو؟ آپ نے فرمایا:اگر وہ برائی جوتم کہدرہے ہواس کے اندر موجود ہو؟ آپ نے فرمایا:اگر وہ برائی جوتم کہدرہے ہواس کے اندر موجود ہوتا ہے اندرائی نہ ہوتو تم نے گویا اس پر بہتان باندھا۔ 8

<sup>●</sup> المام بخارى نے اس مدیث كى روایت مختلف مقامات بركى ہے۔ شكاً: كتساب الاصاحبى ، باب ٥ ، كتساب الفتىن، باب ٨۔ صحبح مسلم، كتباب المحج : ١٤٧ ـ كتباب القسامة ، باب تعليظ تحريم الدماء ، والاعراض ـ

<sup>😁</sup> صحيح مسلم. كتاب البر والصلة والآداب ، باب تحريم الغيبة.

جس نے کسی کے اندرعیب جوئی کی اور وہ عیب اس کے اندر نہ تھا تو گویا اس پر بہتان باندھا گیا اور جس نے اجتہاد سے کام لیا کہ اس کی نیت زیادتی ، اللہ ورسول کی معصیت اور کتاب وسنت کی مخالفت تھی حالانکہ معاملہ ایسانہیں تھا تو یہ بھی بہتان ہے اور اگر اس کے اندر واقعی پی خرابیاں تھیں تو یہ نیبت ہے۔ اس کے حق میں وہی چیز مباح ہو سکتی ہے جے اللہ اور اس کے رسول نے مباح قرار دیا ہے۔ اس سے مراد بطور قصاص وانصاف جو سزائیں ہیں وہ ہیں اور جومصلحت وین اور مسلمان کی خیر خواہی کا متقاضی ہو۔

اوّل: .....مظلوم فریاورس کی آواز مثلاً فلال نے جھکو مارا، میرا مال لے لیا اور میرے حق کو ہڑپ کرلیا اس طرح کی اور ووسری فریادیں۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:
﴿ لَا يُعِبُ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ﴾

(النساء: ١٤٨)

"الله اس کو پندنبیس کرتا که آوی بدگوئی پرزبان کھولے الاید کہ کی پرظم کیا گیا ہو۔"

صدودت: مثل ہند بنت عتب کا استفتاء، انہوں نے رسول الله مضافی ہے کہا کہ
ابوسفیان بخیل آدی ہیں، وہ جھے اور میر بے لڑکے کا نفقه اتنا نہیں دیتے کہ معروف طریقہ سے
کفایت کر سکے۔ آپ نے فرمایا: معروف طریقہ سے تمہاری اور تمہاری اولا دکا جونفقہ ہوتا ہے
خود لے لیا کرو۔ اس کی تخ تئے بخاری وسلم دونوں نے کی ہے۔

آپ نے ان کی بات پر تکیر نہیں فر مائی کیوں کہ بیہ ظلوم کے قبیل کی بات تھی۔

خید خواهی : ..... مثلاً جب فاطمہ بنت قیس نے رسول اللہ مشاہ آئے ہے مشورہ کیا

کہ میں کس سے نکاح کروں؟ انہوں نے کہا: ابوجہم ، اور معاویہ نے مجھ کو شادی کا پیغام دیا

ہے۔ آپ نے فر مایا کہ معاویہ کا معاملہ یہ ہے کہ تحاج آدی ہے ، ان کے پاس کوئی مال نہیں

ہواور ابوجہنم تو اپنی گردن سے لاتھی ہٹاتے ہی نہیں یعنی عورتوں کو بہت مارتے ہیں ، اور ایک

روایت میں ہے: عورتوں کو مارتے ہیں لیکن تم أسامہ سے شادی کرلو۔ 🏵

ان کی جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔اس طرح جب کوئی آدمی کی ۔ اس کی جس چیز کی ضرورت تھی آپ نے اس کا تذکرہ کیا۔اس طرح جب کوئی آدمی کی ۔ ایسے آدمی کے اس نے بارے میں مشورہ کرے، جس سے وہ معالمہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں خیرخواہی کے حکم کومقدرر کھتے ہوئے دھیقت حال بتا دینے میں کوئی قباحت نہیں ہوگا۔اگر چہ اس سے مشورہ طلب نہ کیا گیا ہوجیسا کہ تیم داری کی روایت میں ہے۔

اس ضمن میں اہل علم کا وہ طرزِ عمل بھی آتا ہے جب وہ روایت حدیث یا کذب بیان کرنے والے لوگوں کی غلطی کو واضح کرتے ہیں یا جن سے علم حاصل کیا جا رہا ہو، ان کی غلطی واضح کی جائے۔ اس طرح اس مخص کی غلطی واضح کر دینا جو دین کے کسی معاطے (علمی یاعملی) میں غلطی کر رہا ہو۔

اس طرح کے مسائل میں جب آ دی معلومات ، انصاف اور خیر خوابی کے جذبے سے کلام کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو تو اب دیتا ہے۔خصوصاً جب گفتگو کے دالا اپنی گفتگو سے کی برعت کی دعوت دے رہا ہو تو اس کی قباحت و شناعت بیان کر دینا واجب ہے کیوں کہ عوام سے اس بدعت کی خرابی دفع کرنا ڈاکوؤں کی خرابی دُور کرنے سے بڑا کام ہے۔لیکن جب دو مسلمان باہم کسی مسئلے میں جھڑا اگرتے ہوں اور لوگ اس سے غیر متعلق اور اس کی حقیقت سے واقف نہ ہوں تو ایسے معالمے میں کلام کرنا بغیر علم اور انصاف کے ہوگا، دوسرے کی ناحق وظل اندازی ان دونوں کی تکلیف کا باعث ہوگا اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ گئہ گار و خطا کار بیں تو بغیر کسی رائح مصلحت کے اس کا تذکرہ کرنا قابل ندمت غیبت میں شار ہوگا۔ رسول اللہ مسئے تائی نے فرمانا:

صحيح مسلم، كتاب الرضاع، باب المطلقة البالن لا نفقة لها.

الدین النصبحة کی طرف اشاره ہے۔

''جوکسی مومن کو نفاق ہے بچائے گا اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ ہے بچائے گا۔'' ا دوزخ کی آگ ہے بچائے گا۔'' ا بخاری وسلم میں ہے کہ نبی کریم مشکھ آنے نے ارشاد فرمایا: ''مسلمان کو گالم گلوچ کرنافس ہے اور اس کا قبل کرنا کفر ہے۔'' ا

بخاری ومسلم کی رویت میں ہے:

'' مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔'' 🏵 اللّٰد تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿ يَا يُنَهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوهٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسْى اَنُ يَّكُونُوا خَيْرًا فِينَهُمْ وَلَا يَلُونُوا مَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلُوزُوا مِنْهُمْ وَلَا يَسْبَا عَسَى اَنُ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَ وَلَا تَلُوزُوا الْمَنْهُمُ وَلَا تَنْابَرُوا بِأَلَالُقَابِ بِعُسَ الْإِسْهُالْفُسُوقُ بَعْلَ الْإِيْهَانِ الْفُسُكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِأَلَالُقَابِ بِعُسَ الْإِسْهُالْفُسُوقُ بَعْلَ الْإِيْهَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاولَئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ٥ ﴾ (الحجرات: ١١)

'الله والله عَنْ الله عنه موردوس عمردول كا فداق الرائيل ، موسكتا به كدوه ان عي بهتر مول اور نه ورس عيل دوسر عيرطعن نه كرو اور نه ايك دوسر عي بعدف تي ميں نام بيدا كرنا بهت يُرى بات عي ، جولوگ اس روش عياز نه آئيل وه ظالم بيں '' مين اور خلاقا بي بديكار في عائم يا گيا ہے۔اللمز عمرادطعندوينا فات عيب جوئي اور بدالقاب بديكار في عضع كيا گيا ہے۔اللمز عيمرادطعندوينا فيات عيب جوئي اور بدالقاب بديكار في عضع كيا گيا ہے۔اللمز عيمرادطعندوينا فيات ، عيب حوئي اور بدالقاب بديكار في عضع كيا گيا ہے۔اللمز عيمرادطعندوينا فيات ، عيب جوئي اور بدالقاب بديكار في عضع كيا گيا ہے۔اللمز عيمرادطعندوينا فيات ، عيب حوئي اور بدالقاب بديكار في عضون عن كيا گيا ہے۔اللمز عيمرادطعندوينا فيات ، عيب حوثي اور بدالقاب بديكار في من عام يكار في من عام يكار في الله في مولاد بينا فيال الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله في الله الله في الله الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله ف

ابوداؤد ، کتاب الادب، باب الرجل یذب عن عرض اخیه\_

<sup>·</sup> صحيح بخاري ، كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن ان يحبط عمله\_

صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب سباب المسلم فسوق و قتاله کفر\_

اورعیب نکالنا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان: ﴿ وَلَا تَلُورُوْا آنَفُسَکُمْ ﴾ کی تفیر ہے ہے کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کرو۔مسلمان پر پہلا واجب ہے ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے لیے ہو۔ ایخ قول وفعل سے اطاعت اللہی کا جُوت ۔ نہ کہ اپنی وفاداری سے اپنی ذات اور پارٹی کی خاطر اقتدار کا طالب ہو۔ ای طرح دوسروں کی تنقیص اور ان سے حسد نہ کرے۔ اپنے ان کاموں میں ریا ونمود کا ہرگز ارادہ نہ رکھتا ہو، اس سے اس کے عمل ضائع ہوجاتے ہیں اگر چہ اس کے میں ریا ونمود کا ہرگز ارادہ نہ رکھتا ہو، اس سے اس کے عمل ضائع ہوجاتے ہیں اگر چہ اس کے انگل ابتداء میں نیک ہوں اور فساد سے خالی ہوں یہ بیٹن جب اس کی بات روّ کر دی جاتی یا اللہ کے لیے ہونے کی وجہ سے اس کو ایذ اپہنچائی جاتی ہے اور اس بات کو غلط اور کرے مقصد والا خابت کر دیا جا تا ہے، اس وقت مدد کا مطالبہ اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے پاس شیطان آ کر بات کومزین کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کا کام آ غاز میں اللہ کے لیے ہوتا ہے پھر خواہش نفس کے لیے ، اس پر دوسروں کی مدد چاہتا ہے اور بسا اوقات وہ ایذ اپہنچانے والے خواہش نفس کے لیے ، اس پر دوسروں کی مدد چاہتا ہے اور بسا اوقات وہ ایذ اپہنچانے والے کے ماتھ زیادتی کا سلوک کر بیٹھتا ہے۔

ای طرح اختلاف اس وقت بھی ہر پا ہوتا ہے جب ہر فریق بیاعتقادر کھتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے اور وہی سنت پر ہے۔ اس طرح وہ اتباع نفس اور اپنے رتبہ و مرتبہ کے لیے مدو کی ضرورت میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کر کے دین کواس کے لیے ۔خالص کرنا ان کا مقصد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے مخالفین سے بغض رکھتے ہیں اگر چہ وہ مجہدا ور معذور ہی کیوں نہ ہوں ۔ خدا کے واسطے اس پر ناراض نہیں ہوتے جوان کے موافق ہوتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اگر چہ وہ جائل اور بدنیت ہی کیوں نہ ہو، اور اس معلومات سے میسر خالی ہی کیوں نہ ہو، اور اس معلومات سے میسر خالی ہی کیوں نہ ہو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف نہیں کرتے ان کی تعریف کی جاتی ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف نہیں کرتے ان کی رسول کی خواہش نفس کے مطابق ہوتی رسول کی خراہش نفس کے مطابق ہوتی

ہے نہ کہ خدا اور رسول کے دین کی خاطر۔ بیان کفار کے مشابہ ہیں جو صرف اپنی خواہشات کے مطالبات کو پورا کرنے میں گئے رہتے ہیں، اس سے لوگوں کے درمیان فتنہ ہر یا ہوتا ہے۔
دین کی اصل بیہ ہے کہ محبت اور عداوت اللہ کے لیے ہو، دوسی اور دشمنی اس کی خاطر ہو،
ہرطرح کی عبادت اس کے لیے ہواور اس سے مدوطلب کی جائے۔ اُمیدیں اس سے وابستہ کی
جا کیں ۔خوف اس کا کھایا جائے ۔عطا و بخشش کا اختیار اس کوسونیا جائے۔ بیصفات صرف اس
وقت پیدا ہو سکتی ہیں جب رسول اللہ مشرق اللہ کی متابعت اختیار کی جائے۔ جن کا حکم اللہ کا حکم،
جن کی نہی اللہ کی نہی ، جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت، جن سے دشمنی اللہ سے دشمنی اور جن کی
محصیت اللہ کی معصیت ہے۔

بندہ نفس کواس کانفس اندھا اور بہرہ بنادیتا ہے، اس کوالنداور اس کے رسول کے احکام کا استحضار ہوتا ہے نہ وہ اس کا طالب ہوتا نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے راضی اور نہ ان کی ناراضگی ہے ناراض ہوتا ہے بلکہ وہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب اس کے اراد ہے اور خواہشیں پوری ہوں، جب اس کی خواہش کے خلاف کام ہوتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو دین اور علم میں شہرہ ہوتا ہے یا وہ نصرت وین کے خلاف یا اتباع نفس کے مطابق کام کرتا ہے حالال کہ واقعہ اس کے خلاف ہوتا ہے۔

اگر مان لیا جائے کہ تق اس کے پاس ہے لیکن اس کی نیت یہ ہوتی ہو کہ وہ اپنے نفس اور خواہشات کو قوت پہنچائے ، کلمہ حق کی سر بلندی اس کی نیت نہیں ہوتی بلکہ اس کا اراوہ اپنے نفس یا گروہ کی طرف داری ہوتی ہے ، یاریا کاری کا ارادہ ہوتا ہے تا کہ اس کی عظمت اور برا ائی بیان کی جائے یا وہ کوئی دنیاوی کام کرتا ہے جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اور نہ اس کے راستہ کے لیے ، تو کیے فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ جب اس کے غیر کے ساتھ حق و باطل اور سنت و بدعت کی آمیزش ہے اور اس کے دیمن کے یاس بھی حق و باطل اور سنت و بدعت کی

آمیزش ہے۔ بیرحال ہے ان اختلاف کرنے والوں کا جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بندی کردی ہے اور گروہ کرفہ بٹ گئے ہیں۔

ایک ملت کے تمام اختلاف قابل ندمت ہیں کیوں کہاس سے تنازعہ اور فرقہ بندی لازم آتی ہے۔ دین تو اجتماعیت کے قیام اور فرقہ بندی کوختم کردینے کا حکم دیتا ہے۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِي الْكِتْبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيْدٍ ﴾ (البقره: ١٧٦) "جن لوگوں نے كتاب ميں اختلافات نكالے وہ اپنے جھر وں ميں حق سے بہت دُورنكل گئے۔"

دوسری جگه فرمایا:

﴿ وَ مَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا ﴾ (يونس: ١٩) "ابتداء مين سارے انسان ايك عى أمت تھے بعد مين انہوں نے مختلف عقيدےاورمسلك بناليے۔"

ایے لوگوں کی ندمت ان کے اختلاف کرنے کی وجہ سے کی گئی ہے۔ لیکن جب اہل ایمان اور کفر کے درمیان ہو جیسے اللہ تعالی کا فرمان ہے:

﴿فَوِنُهُمْ مَّنُ اٰمَنَ وَ مِنْهُمُ مَّنُ كَفَرَ﴾ (البقره: ٢٥٣)

'' پھر کوئی ایمان لا یا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی۔''

تو یہ مطلوب ہے کیوں کہ اس میں حق و باطل کی تمیز ہوتی ہے اور باطل کو زائل کر کے اس سے وُ ور رہا جا سکتا ہے۔

جب اداروں کے درمیان اختلاف واقع ہوتو اس اختلاف سے بھی اطاعت البی اور لوگوں کے دلوں میں حق کو باطل سے صاف کرنے کا جذبہ ہو۔ بیان کے ساتھ رحم و کرم کا والى سايات اور ديمان كالمركز ك

سلوک ہوگا۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مطلوب ہوگ۔ یہاں تک کہ اگر اہل بدعت کے ظاہری افعال کی تر دید مقصود ہوتو بھی میانہ دوی اختیار کرے کہ خلوق کی رہنمائی تن بات بتا کر کرے ، ان کے ساتھ رحم و کرم کا سلوک کرے اور جب کسی بدعت ، ثر ائی اور معصیت کی ندمت اور غلطی بیان کرے تو اس کی نیت اس کے مقاسد کا یہ بیان کرنا نہ ہو تا کہ اس سے فکی سکے۔





تالف ڈاکٹر صالح بن عبداللد بن حمید

على المقران المستقد ا

## سليقه اختلاف

اس کتاب کاعنوان جیسا کہ آپ کو معلوم ہے''ادب الخلاف''یا''سلقہ اختلاف''ہے۔
لیکن پہلے میں بیاعتراف کرتا چلوں کہ میں اس میدان کے ان شہواروں میں نہیں جنہیں بلند پا بیہ
کتب لکھنے کا شرف حاصل ہواور نہ ہی ، مجھے ان میں شامل کر کے بیہ وچا جائے کہ میں ان کے
اندز ہے پر پورا اُتروں گا، لیکن چونکہ بیعنوان وقت کی آواز اور ملت کے حالات کا تقاضا ہے
اور چونکہ اس کے بہت سے اسباب وعلل ہیں اس لیے اس پر روشنی ڈالنا بھی ضروری ہے اور ہو
سکتا ہے کہ میری طرف سے اس فن کے ماہرین وقصصین کے سامنے کوئی الی اچھائی اُمجر کر
سامنے آسکے جو آنہیں اس کے بڑھاوا دینے اور اُمت کے حالات وضروریات اور خصوصیت
سامنے آسکے جو آنہیں اس کے بڑھاوا دینے اور اُمت کے حالات وضروریات اور خصوصیت

اس عنوان کے انتخاب کی وجوہات اور اسباب کے بارے میں کہوں گا کہ بہت ہے مسلم ممالک میں نو جوانوں کی آئیس ایسے ناخوش گوار واقعے پر کھلیں جن کا ذمہ دار وہ خود کوئیس ممالک میں نو جوانوں کی آئیس ایسے ناخوش گوار واقعے پر کھلیں جن کا ذمہ دار وہ خود کوئیس سیجھتے۔اس لیے کہ ان ممالک میں استعار گونا گوں خرابیاں پیدا کر گیا اور طرح کے فکری ونفیاتی آٹار غلیظ چھوڑ گیا۔اور اسلام میں پوند کاری کے لیے ایسے دستور وقوانین اور تہذیب وتند کاری کے مظاہر، تربیت کے غیر منظم راستے، چال چلن میں کچ روی ، الحاد و لا دینیت اور کمیوزم واباحیت کی کھلی وعوت اور دہریت ونفاق کے مظاہر ہیں۔

انہیں اسباب وعلل کے باعث معتدل راہ اور درست مسلک کے لیے ضروری ہے کہ اس کے قائدین اُمت و رہنمایانِ ملت اس کا زندہ ثبوت وشہادت ہوں، جن کا قول عمل سے وابستہ ہو۔احکام کے پابنداورسنن واحادیث کے بیروہوں۔

نیز صحیح راہ یا بی اور بالغ نظری و ژرف نگائی کے لیے یہ بھی واجب ہے کہ مبلغین اور علاء اہم اور افضل کی ترتیب کے لیے اولویات کے بارے میں اپنے اپنے طریقوں پر نظر ٹانی کریں، کیونکہ سنت واجب کے ماسواء ہے اور مکروہ حرام سے کمتر ہے۔

لوگوں میں بچھ محدود فکر ، ننگ ادراک اور نادان و کم علم لوگ بھی ہیں جن کے میزان عقل وخرد میں خلل کے باعث ان کے نزدیک اولویات مشتبہ ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات ایسے لوگ کسی عالم یا کسی جاعت کی رائے کی جمایت میں بدترین جانب داری اور دشمنانہ تعصب تک اُترا تے ہیں۔
اُترا تے ہیں۔

ای کے برخلاف ایسے اشخاص بھی پائے جاتے ہیں جو تقید میں غلوسے کام لیتے ہیں اور بحث ومتاظر و میں شیطنت پراُئر آتے ہیں ، یہاں تک کہ وہ تھیجت وحسن ظن اور لوگوں کی قدر شناسی کے فرض کو سمجھے بغیر غیبت او تنقیص اور عیب جوئی میں پڑجاتے ہیں۔

سی اسلامی اخوت کے احیاء کے لیے پیم کوشش کی سخت ضرورت ہے تا کہ اُمت کی سیمی جماعتیں اور طبقے اللہ تعالیٰ کے دین کی اعانت ومحبت اور اللہ اور اس کے رسول اللہ مطابقاً آئے کے دیتی پر ہر چیز سے بلند موکر ایک ہوجا کیں۔

علاء ومبلغین کا فرض ہے کہ اپنی دعوت وتبلیغ کی قدرو قیمت کا اندازہ کریں کیونکہ حقانیت سمی آیک مسلک میں محدود نہیں ہے اور اختلاف رائے لڑائی اور غصے کا باعث نہیں ہوتا چاہیے۔ جمہدین کی توبیشان ہی ہے کہ ان میں اختلاف ہو۔ ان کا بیا ختلاف تعصب اور چاہیے ، جمہدین کی توبیش ہونی چاہیے ، چانب داری کے بغیر بہر حال قابل قبول ہے اس پر نفاق وشقاق کی بنیا و نہیں ہونی چاہیے ، نداس کے سب عداوت کی تخم ریزی ہونی چاہیے۔ تنقید کا حق یہ ہے کہ ناقد حق کو اپنے اندر محدود نہ سمجے۔

یدافسوس ناک بات ہے کہ نقطہ نظر کا اختلاف شخص عناد اور تباہ کن نفسانیت میں تبدیل ہو جائے ادر رونا تو اس بات کا ہے کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کا اختلاف اُصولِ اسلام اور دینی قواعد میں الزام تراثی تک جا پہنچے۔

بحث ومناظرے میں ہے اوئی ہیہ کہ مسلمانوں جمسومیت سے علاء اور مبلغین کی عزت و آ برو پردست دراتی کو جائز بنا کیا ایک جائے۔ پھرعیب جوئی اور تکت چینی کی روش کو اپنا کر معمولی کی دوش کو اپنا کر معمولی کی دوست خیالی کے سبب کثرت عن کی بیروی کی جانے گئے۔

یھائیو!اس تھاب میں بیسب یا تیں کہنے کی دجہ بیہ کہ کچھا سے بگانہ لوگوں اور بزرگ علیہ سے اس تیانہ لوگوں اور بزرگ علیہ سے اس وین کی ہے جوعلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے راو خدا میں چیاد کیا اور اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے مصبتیں ہیں۔ وہ بڑے تابندہ ذہن اور پاک نئس لوگ تھاں کا اثر لوگوں میں طاہراور اقدام تی میں ان کا اخلاص نمایاں ہے ، وہ ہرتم کی ستائش کے متی ہیں۔

کیکن اس کا بیمعن نہیں کہ وہ معصوم ہیں ، اور ان کی شان میں غلو سے کام لے کر انہیں لغرشوں سے بری قرار دیا جائے اور ان کی مخالفین سے عداوت رکھی جائے۔

ہمارے لیے بیہ بھی جائز نہیں کہ ہم ان پر جھا کریں اور ان کی آبرورویزی کو جائز بنالیں اور ان کے اہم کارناموں کا اٹکار کرویں اور ان کی مساعی جمیلہ کو معیوب قرار دیں۔

حقیقت میں ہے کہ ہر عالم کی رائے اخذ ومواخذہ کے قابل ہے لیکن کسی مسلمان عالم پر جے علم اور دعوت و تبلیغ میں دسترس حاصل ہو اور اُمت پر اس کا اچھا اثر ہوا لیسے شخص پر تنقید کرنے اور کسی جنایت کار طحد ،خود غرض کا فراور حاسد مشتشرق کی تر دید میں بہت فرق ہے۔

المراضات الم

اس کتاب میں ہم بات کا آغازای انداز اورای نظریے سے کریں گے۔ چنانچہ ہم پہلے اختلاف اوراس کی صورتوں اورلوگوں کی زندگی میں اس کے وقوع پذیر ہونے کا ذکر کریں گے ، پھر صحابہ اور سلف کے ادب کے بچھے نمونوں کی طرف اشارہ کریں گے اور اس باب کے بچھے آداب وقواعد کا ذکر کریں گے۔

#### اختلاف كىتعريف

اختلاف کی تعریف جیسا کے علامہ جرجانی نے کی ہے، یہ ہے:

"منازعة تجرى من المتعارضين لتحقيق حق و إبطال باطل"•

''اختلاف وہ آویزش ہے جو دوفریق کے درمیان اثبات حق اور ابطال باطل کے لیے ہو۔''

علم الاختلاف سے مراد ان مسائل کاعلم ہے جن میں اجتہاد جاری ہوتا ہے، پیش آ مدہ رائے میں درنتگی یاغلطی یا انفرادیت سے قطع نظر۔

بسا اوقات علم الاختلاف ان مسائل کے ساتھ خاص ہوتا ہے جن میں بالفعل مجتهدین میں اختلاف ہواہو۔

بعض علاء نے ''خلاف عالی'' کے نام سے جو اصطلاح بنائی ہے اور جس سے ان کا مقصد وہ اختلاف ہے جو مذہب حقہ سے خارج ہوائ ضمن میں داخل ہے۔

نیز جدید دراسات کی اصطلاح میں جے''فقد مقارن''یا'' نقابلی فقہ'' کا نام دیا جاتا ہے، وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔

ر ہالفظ''خلاف'' یا''اختلاف'' تو ان دونوں کے درمیان کوئی قابل اعتاد فرق نہیں۔علاء اپنی کتابوں میں دونوں کو ایک ہی معنی میں استعال کرتے ہیں اگر چہ بعض علاء نے بہ تکلف

السجر جانی: التعریفات ، حرف الخاء ، الل اصطلاح کنزدیک بیایک مروج تعریف جرجانی کے علاوہ کی دوسرے کے بہاں مجھ کوئیس فی \_ (مؤلف)

## المراقبان المراقب (201)

دونوں میں فرق کرنے کی کوشش کی ہے ، لیکن حاصل کلام ہد ہے کہ معنی کوسمجھ لینے کے بعد اصطلاح میں اختلاف کی کوئی وجہ جواز نہیں۔

#### وقوع اختلاف

انسانی ونیا میں اختلاف کا پایا جانا ایک مسلمہ بات ہے۔ اور بیاللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں ایک سنت ہے۔ چنانچہ لوگ اپنے رنگ وزبان ، اور طبیعت وادرا کات، اور معارف وعقول اور شکل وصورت میں باہم مختلف ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے:

الدیوی ارتراوی النگاس اُمَّةً وَّاحِلةً وَّلَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ ٥ ﴿ وَلَوْ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِلةً وَّلَا یَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِیْنَ ٥ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِلْلِكَ خَلَقَهُمُ ﴾ (هود: ١١٨، ١١٨) ''اگرالله چاہتا تولوگوں کوایک اُمت بنا دیتا ، اور لوگ بمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے،گرجس پرآپ کارب رحم فرمادے ، اور اس کے لیے اس نے آئیس پیدا کیا۔'' اہم رازی رہیجیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد لوگوں کا دین و اخلاق اور افعال میں اختلاف ہے۔

لیکن اس تباین اور قابلیت اختلاف کے باوجود الله تعالی نے صراط متقیم پر ہدایت کے چراغ روش کردیے ہیں، ای لیے اس نے دوسری آیت میں فرمادیا ہے:
﴿فَهَارَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ الْمَنْوُا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ﴾

(البقره: ٢١٣)

''تو اللہ نے مومنوں کو اپنے تھم سے اس حق کی ہدایت فرما دی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔''

اور اس کی دلیل میہ ہے کہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایک تھانیت اور لاریب کتاب ہے،مومنوں کے لیے ہدایت اور شفاہے۔اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہےاور وہ ان کے او پر اندھا بن ہے۔ المرافقات المرافق (202) المرافق المراف

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ ﴾ (فصلت: ٤٤)

اور یہیں سے بات ہی بات میں ہم یہ بیان بھی کرنا چاہیں گے کہ مومن حق تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور کیسے بے سوداختلاف سے کنارہ کش رہ سکتا ہے۔

# اختلاف کے انواع واقسام

خلاف يااختلاف كوتين قىموں ميں تقسيم كيا جاسكتا ہے:

اله اختلاف مذموم

٢۔ اختلاف ممدوح

٣۔ اختلاف جائز

اختلاف مذموم:

اختلاف ندموم کی بہت ی صورتیں ہیں جن می سے بعض بعض سے زیادہ قابل ندمت میں ،مثلا:

الف: ..... انسانی دنیا میں مومن اور کا فرہونے کا اختلاف۔ اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے:

﴿ هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَبُوا ﴾ (الحج: ١٩)

"ديعنى يددوفريق جواب رب كے بارے من ايك دوسرے كے كالف ميں "

ب: بنتیوں اورنفس پرستوں کا اختلاف جیسے خوارج اوران جیسے لوگوں کا اختلاف جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت کے خلاف بغاورت کی ، ادران کا خون جائز قرار دینے کی دورت دی۔ چنانچ عبداللہ بن عباس فالھا سے ان جیسے لوگوں کے اجتماد کا ذکر کیا گیا تو فر مایا کہ:

'' پیلوگ اجتهاد میں بہود ونصاریٰ سے زیادہ بخت نہیں ہیں جب کہ وہ صلالت پر ہیں۔''

ج: ..... بیاعقادِ جازم جس پرتقلید آمادہ کرتی ہے کہ خالف کا ندہب قطعاً باطل ہے۔ یہاں تک کداس کی بنیاد پرایک دوسرے کے چھے نماز میں نہیں ہونے لگتیں، حالانکداختلاف چدا سے مائل میں ہے جن میں اجتہاد اور وسعت نظر کی مخبائش ہے۔

د: ...... قائلین تقلید اور مکرین تقلید کا اختلاف بھی اسی قسم کی ایک کڑی ہے۔ چنانچہ بسا اوقات تقلید بعض افراد کو اپنے امام کی ہے جا حمایت میں ترک سنت پر اس کے ظاہرو ثابت اور واضح مبر بمن ہونے کے باوجود آ مادہ کرتی ہے۔ اور وہ مخص سنت کی تاویل میں تکلف برتے لگتا ہے ، اور جوابات کے لیے حیلہ سازی اور ناپندیدہ بات کو طول وینے لگتا ہے ، یہاں تک کہ معاملہ آپس میں فرقت اور سخت دشمنی تک جا پہنچتا ہے۔

خصوصاً نماز اوراس کی بعض میکوں اور افعال کے بارے میں پیدا شدہ اختلاف ، جیسے رفع الیدین اور عدم رفع الیدین وغیرہ جن میں سے اکثر مستحب کے علم میں ہیں، جب کہ مسلمانوں میں تفریق حرام اور اُلفت پیدا کرنا واجب ہے۔

ان سب باتوں کو یہاں پیش کرنے کا مقصد بعض صورتوں اور مثالوں کو پیش کرنا ہے۔ تد ابیر اور آ داب کی بات عنقریب آئے گی لیکن اس جیسے اختلافات میں فدمت کا سبب آپ بخو بی دکھے سکتے ہیں کہ وہ یا تو حق کا انکار ہے یاغلبہ نفسانیت اور پھیلوگوں کی بے جا حمایت، ایسے اختلافات خالص حق کے لیے نہیں ہوتے۔

اختلاف ممدوح:

مدوح یا محود اختلاف سے مراد الل کتاب ،مشرکین اور فاسقوں اور بے ادبوں کی مدوح یا محود اختلاف سے مراد الل کتاب ،مشرکین اور فاسقوں اور بے ادبوں کی ہیئات و حالات اور ان کے تیو ہاروں اور تقریبات کی مخالفت کا بل تعریف ہے اور شریعت میں مدوح وحمود ہی نہیں بلکہ شریعت کا مقصد بھی ہے ، اور ان کی مشابہت اور قصبہ سے نہی وارد دہوئی ہے۔

#### اختلاف جائز:

جائز اختلاف اجتهادی مسائل میں مجتهدین ، لینی فقهاء ومفتیان اور حکام کا اختلاف بے فرامین نبویہ میں سے اس صحیح حدیث کی طرف دھیان دیجیے کہ آپ مطفح کی فرماتے ہیں: (( إذَا حكم الحاكم فأصاب له أجران ، وإذا حكم فأخطأ فله

أجر . )) 0

'' حاکم جب اپنے اجتہاد سے درست فیصل کر دی تو اسے دوہراا جر ہے اور جب فیصلہ میں چوک جائے تو اسے اکہراا جر ہے۔''

یہ سے حدیث جہتد سے چوک ہوجانے کے امکان کی واضح دلیل ہے۔ اور چوک ہونے کا مطلب ہوا اختلاف ہونا، خواہ وہ اس کے اور کسی دوسرے کے درمیان ہو، یا اس کی رائے کہ سختین اور خالفین کے درمیان ہو۔ پھر خالف کے لیے اجر کا ثبوت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز اختلاف ہے ورنہ وہ کسی اجر کا مستحق نہیں ہوتا۔ اور بنی قریظہ کا واقعہ تو مشہور ومعروف یہ جائز اختلاف ہے دونوں جماعتوں کو برقر ار رکھا۔ اور مسلمان علاء فقہاء اور حکام دورصحابہ سے اب تک اصل اختلاف کا انکار کے بغیر مسائل میں اختلاف کرتے آئے ہیں اور دورصحابہ سے اب تک اصل اختلاف کا انکار کے بغیر مسائل میں اختلاف کرتے آئے ہیں اور آئیں۔

ا۔ امام بیہبی نے سنن کبری میں حضرت انس زخائفہ سے روایت کیا ہے کہ''جم اصحاب رسول الله مطنع آیا سفر کرتے تھے تو ہم میں سے پچھ لوگ روزہ دار ہوتے تھے اور پچھ افطار کرتے تھے ۔ پچھ لوگ پوری نماز پڑھتے تھے اور پچھ قصر کرتے تھے، لیکن اس متضاد عمل کے ہاد جود کوئی ایک دوسرے برعیب نہیں لگاتا تھا۔''

۱۔ امام سلم نے بھی صحیح مسلم میں ابو خالد احر سے حید سے روایت کیا ہے کہ میں سفر میں لکلا اور روزہ رکھ لیا تو لوگوں نے مجھے سے کہا کہ روزہ دہراؤ، تو میں نے کہا کہ مجھے حضرت انس ڈاٹٹو نے بتایا ہے کہ صحابہ رسول اللہ مطبق نے اسفر کرتے تھے تو روزہ دار غیر روزہ دار پرعیب نہیں لگا تا تھا۔ پھر میری ملا قات عبداللہ ابی ملیکہ سے ہوئی تو انہوں نے حضرت عاکشہ وٹاٹھا سے روایت کرتے ہوئے الی بات مجھے بتائی۔ صحابہ کرام وٹی اللہ اسے کہ بعض اختلافی مسائل صحابہ کرام وٹی اللہ اللہ الحقیق اختلافی مسائل

صحابہ کرام رفز اللہ میں اس استعمال کی مثالیں بہت زیادہ ہیں، جو حصر سے باہر ہیں

اور خصوصیت سے اس جیسی مختصر کتاب میں ، لیکن میں پھھ ایسے قضیوں کی طرف اشارہ کروں گا جن میں پھھ نتیجہ خیز قضیئے بھی ہیں اور جن کے بارے میں ، میں کہہ سکتا ہوں ، بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ اُمت کی روش اور اس کے انجام کا دارو مدار اسی اختلاف کے نتائج پر ہے۔

مثلاً نبی کریم مضطّعَیّن کی وفات کے بارے میں ان کا اختلاف یہاں تک کہ حضرت عمر خوالئی نبی کریم مضطّعَیّن کی وفات کے بارے میں ان کا اختلاف یہاں تک کہ حضرت عمر خوالئی نبیل کیا تھا بلکہ اس کے قائل کوقل کی دھم کی دیتے ہوئے تلوار سونت لی ۔ جب کہ حضرت ابو بکرصد بق فوالئی آئے تو اس سلسلے میں چند آیات علاوت فرما کمیں اور کہا:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَ إِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴾ (الزمر: ٢٠)

" يَعَىٰ بِشَكَ آبُ كُومُوت آنى بِ اور الْبِين بَعَى موت آنى بِ '' ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ الاَّرَسُولُ قَلَ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ اَفَائِنُ مَّاتَ إَوْ

﴿ وَفِ مَعْمُهُمْ إِلَّ رَسُولُ فِي عَنْمَ الْمُولُ وَالْ عَمِرَاتِ: ١٤٤) قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى آعَقَابِكُمُ ﴾ (آل عمرات: ١٤٤)

''اور محد تو صرف ایک رسول تہیں۔ آپ سے پہلے بہت سے رسول گذر پکے ہیں، تو کیا اگر وہ مرجا کیں یاقل کر دیے جا کیں تو تم ایز بوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟'' تب حضرت عمر ذائشۂ کواس کا یقین ہوا اور فرمایا کہ گویا میں نے اس سے پہلے اسے یڑھا

شب حکرت عمر رفن تقهٔ کوال کالیفین ہوا اور قر مایا کہ تویا تیں کے اس سے پہلے اسے پڑھ بی نہ تھا۔

🖈 نی کریم منطق کی اُ کے وفن کی جگہ کے بارے میں ان کا اختلاف۔

نی کریم مطاع آیا کے بعد خلافت کے بارے میں ان کا زبردست اور معنی خیز اختلاف، اس سلسلے میں تقیفہ بنوساعدہ کا واقعہ تو مشہور ہی ہے جسے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہاں ان کا اختلاف اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ کسی نے کہا''ایک امیر ہم میں سے ہواور ایک تم میں سے ،اور دوسرے نے کہا کہ ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہو گے۔''

چنا نچہ ہوا میہ کہ سیدنا عمر رڈھائنڈ نے حضرت ابو بکر صدیق بھائنڈ سے بیعت کر لی ،م اور پھر بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا اور جماعت جس نتیجہ پر پہنچی تھی اسے مان لیا گیا۔ کیونکہ ان کے مقاصد نیک تھے اور نفسانیت ان سے دُورتھی۔ یتھی صحابہ رسول اللہ مشکھ کی شان جو برگزیدہ تھے، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد مشکھ کی شان جو برگزیدہ تھے، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی محمد مشکھ کی مصحبت کے لیے پیند کیا تھا۔

🖈 مانعین زکوۃ سے قال کے سلسلے میں ان کا اختلاف۔

رسول الله مطفی آین کے وصال اور حصرت ابو بکرصدیق زبالٹنڈ سے بیعت خلافت کے بعد کچھ نے مسلم قبائل اسلام سے پھر گئے ، اور پچھ قبائل جھوٹے مدعیانِ نبوت جیسے مسیلمہ کذاب وغیرہ کے پیرو ہو گئے ، نیز کچھ قبائل زکو ۃ اداکرنے سے زک گئے۔

سیدنا ابو بمرصد بق بن شخ نے بیکیا کہ ان سے قبال کاعزم کرلیا۔ لیکن حضرت عمر زالتھ نے کہا کہ آپ ان سے قبال کیے کریں گے؟ رسول اللہ طفی آئے نے تو فر مایا ہے کہ '' جمھے لوگوں سے قبال کا تھم دیا گیا یہاں تک کہ شہادت دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبور نہیں۔ لہذا جواس کا قائل ہو گیا اس نے جمھے سے اپنی جان و مال محفوظ کرلیا عمر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حسال للہ یہ ہے۔''

سیّدنا ابو بکر زخالیّد نے یہ سننے کے بعد بھی فرمایا که ' واللہ! میں اس مخص سے لڑوں گا جو نمازاور زکو ۃ کے درمیان تفریق کرے گا، کیونکہ زکو ۃ مال کاحق ہے، واللہ! اگروہ مجھے سے ایک رسی بھی روکیس سے جسے رسول اللہ مضطَّقِیْن کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اسے روکنے پران سے لڑوں گا۔

حضرت ابو بكر و النيئة كا يوخ م د مكي كر صحابه كرام رضوان التعليم الجمعين ني آپ كى رائے مان لى ، اور آپ كى رائے بك حضرت مان لى ، اور آپ كى رائے برصحابه كا اتفاق ہوگيا اور سلام كا وقار بردھ گيا۔ بلكہ حضرت ابو بكر والله كى رائے اور آپ كاعمل ضرب المثل بن گيا جس سے بحران اور مصيبتوں ميں استشہاد كرتے ہوئے كہا جانے لگا: ردة ولا ابا بكر لها ۔

#### حضرت ابوبكر وعمر ينطخها كي فقه

دونوں نے مرتد اسروں کے بارے میں اختلاف کیا۔حضرت عمر زالٹی کی رائے کے بارے میں اختلاف کیا۔حضرت ابو بکر زوالٹی کی رائے اہل ارتداد کی عورتوں کو قیدی بنانے کی تھی ، جب کہ حضرت

عمر رفائٹۂ نے اپنے دور خلافت میں اس مسلے کے اندر حضرت ابو بکر رفائٹۂ کے فیصلے کوتوڑ دیا ، اور انہیں ان کے گھر والوں کو واپس کر دیا لیکن حضرت ابو بکر رفائٹۂ پر آپ نے تنقید نہیں گی ، کیونکہ اجتماد کی مسائل میں دونوں کا اینا اینا اجتماد تھا۔

مفتوحہ اراضی کی تقلیم کے بارے میں دونوں میں اختلاف رہا۔ حضرت ابو بکر ہنائیڈ کے عہد خلافت میں مفتوحہ اراضی تقلیم کی گئیں ، اور عمر خالٹیڈ کے دور میں تقلیم نہیں ہو کیں۔

حضرت ابو بکر زلائٹوئے انقال کے وقت اپنے بعد کے لیے جانشین متعین کیا ، اور حضرت عمر نے جانشین نہیں بنایا ، بلکہ معاملہ شور کی کے سپر دکر دیا ، اور یہ نقطہ نظر کا اختلاف ہے جبیسا کہ معلوم ہے۔

## سيدناعمر اورعبداللدبن مسعود والثيا

بھائیو! آپ کومعلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود اصحاب رسول اللہ طلقے آئے میں کتاب اللہ کے سب سے زیادہ قاری اور سنت رسول کے سب سے بڑے عالم سے، لوگ انہیں رسول اللہ طلقے آئے آئے ساتھ بکثرت رہنے کی وجہ سے اہل بیت میں شار کرتے ہے۔ ابو موئ اللہ طلقے آئے آئے مایا کہ پھوز مانے تک ہم ابن مسعود اور ان کی ماں کو اہل بیت میں بھتے ہے کیونکہ وہ بکثرت آپ مطلق آئے آئے کے پاس جاتے اور رہتے تھے۔ ابومسعود بدری فائٹی نے عبداللہ کیونکہ وہ بکثرت آپ مطلق آئے آئے کے پاس جاتے اور رہتے تھے۔ ابومسعود بدری فائٹی نے عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ مطلق آئے آئے اپنے بعد کسی کو اس آنے والے خص سے زیادہ قرآن کا جانے والا چھوڑ ا ہو تو ابوموی اشعری نے بعد کہا کہ وہ آپ مطلق آئے آئی جاتے ہوں وہ وہ بی میں ماضر ہوتے تھے جب ہم سب غائب ہوتے تھے، اور انہیں اجازت ہوتی تھی جب کہ میں روک دیا جاتا تھا۔

دوسرى طرف سيّدنا عمر فاللهُ اللّي فقداور جلالت شان مين معروف بين \_

سیدناعبدالله بن مسعود کچھاعمال میں سیدناعمر بنائیو کو کوں میں سے ایک تھے۔ بہت سے اجتہادات میں انہوں نے حضرت عمر بنائیو کی موافقت کی ، یہاں تک کہ فقد اسلامی کے مؤتمین نے انہیں صحابہ کرام میں سیّدناعمر سے سب سے زیادہ متاثر مانا ہے۔ اور اکثر دونوں

ا بن اجتهادات اور انداز استدلال میں منفق بھی ہوتے ہے، اور اکثر عبداللہ بن مسعود فاللؤ فل فی نظر اللہ علی مسئل میں رجوع بھی کیا ہے، مثلاً: "مقاسمة الجدو الاخوة " کے مسئلے میں بھی۔ ثلث کی طرف اور بھی سدس کی طرف۔

پھر بھی دونوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف بھی کیا ہے ادر ان کے چند اختلافی مسائل یہ ہیں کہ:

- ہے۔ ابن مسعود رہائٹیٔ حالت رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کی تطبیق کرتے تھے اور انہیں گھٹنوں پر رکھنے سے روکتے تھے جب کہ حضرت عمر رہائٹیُ انہیں گھٹنوں پر رکھتے تھے اور تطبیق سے روکتے تھے۔
- ابن مسعود خالفی کی رائے بیتھی کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے کہددے کہ''تم مجھ پرحرام ہو'' تو
   بیدیمین اور قتم ہے ، جب کہ حضرت عمر خالفی اسے ایک طلاق مانتے تھے۔
- این مسعود رفانتی ایسے محص کے بارے میں جس نے کسی عورت سے زنا کیا بھراس سے شادی کر لی ہویا ہے اس سے شادی کر لی ہویا ہے ہواں گے، شادی کر لی ہویا ہے فارت کے کہ جب تک دونوں ساتھ رہیں زنا کار ہوں گے، جب کہ حضرت عمر کا خیال بیٹییں تھا، بلکہ وہ پہلی حالت کو زنا اور دوسری حالت کو نکاح مانتے تھے۔

علامہ ابن قیم رہیں نے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمر خالٹو کے درمیان مختلف فیہ مسائل کوسو سے زیادہ شار کیا ہے۔ لیکن اس قدر اختلاف کے باوجود ایک کے نزدیک دوسرے کی محبت میں کوئی کی نہیں آئی اور نہ ایک ووسرے کے احترام اور تعلق و دوسی میں کوئی کمزوری آئی۔

دیکھیے ہے ابن مسعود ہیں، ان کے پاس دو محف آتے ہیں، ایک نے حضرت عمر فائٹن کے پاس پڑھا ہے، اور وسرے نے کسی اور صحابی کے ۔ پاس تو جس نے حضرت عمر فائٹن کے پاس پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ جھے عمر بن الخطاب نے ایسے پڑھایا ہے ۔ بیس کر ابن مسعود رونے لگتے ہیں یہاں تک کہ کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور فرما ہتے ہیں کہ جسے عمر فائٹن نے ہیں یہاں تک کہ کنگریاں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں اور فرما ہتے ہیں کہ جسے عمر فائٹن نے

پڑھایا ہے ویسے ہی پڑھو، کیونکہ وہ اسلام کا ایسا مضبوط قلعہ تھے جس میں لوگ داخل ہو کر نکلتے نہیں تھے، لیکن جب ان کی شہادت ہو گئی تو قلعہ میں شکاف پڑ گیا۔

ای طرح ایک دن کا واقعہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رفی انٹیز آرہے تھے اور حضرت عمر رفی تعظیم بیٹھے تھے، جب انہیں آتے دیکھا تو کہنے لگے: "کے نیف ملی علما أو فقها " یعنی آپ علم وفقہ کا پٹارہ ( یعنی لبریز ) ہیں۔اورایک روایت میں ہے:

((كنيف ملى علما آثرت به أهل القادسية .))

'لین آپ علم کا پٹارہ ہیں۔ میں نے نہیں قادسیہ (کے مجاہدین) کے حوالہ کر دیا ہے۔''

عبداللہ بن مسعود رفی نفیز کے بارے میں سیّدنا عمر زفیانیز کا بینظریہ تھا۔ اور چند مسائل میں اختلاف نے ان کے آپس کے احتر ام ومحبت میں اضافہ ہی کیا تھا۔

جارے لیے ممکن ہے کہ ان واقعات سے ان تمام تر ایسے آ داب کا استنباط کریں جو اختلافی معاملات کے حل کے لیے شعل راہ ہوں۔

عبدالله بن عباس اور زید بن ثابت ریمانیدم

حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر بہت سے صحابہ ٹھانتہ ہے مانندعبداللہ بن عباس پڑھٹھا کا نہ ہب بھی یمی تھا کہ میراث میں باپ ہی کے مانند داداد بھی بھی بھائی اور بہنوں کو ساقط کر دیتا ہے۔

اور حضرت علی ، عبداللہ بن مسعود اور پچھ دیگر صحابہ کے مانند زید بن ثابت رہن اللہ عنین کا فرجب بیتھا کہ بھائی ، دادا کے ساتھ وارث ہوتے ہیں اور وہ اس کے سبب مجموب نہیں ہوتے ۔ عبداللہ بن عباس رہا گئا نے ایک روز کہا کہ'' تعجب ہے ، زید بن ثابت کو اللہ کا خوف نہیں ، عبداللہ بن عباس رہا گئا نے ایک روز کہا کہ'' تعجب ہے ، زید بن ثابت کو اللہ کا خوف نہیں ، عبئے کے بیٹے یعنی پوتے کو بیٹا بنا تے ہیں اور باپ کے باپ یعنی دادا کو باپ نہیں بناتے۔'' بیٹے کے بیٹے کے دور ابن عباس کہنے لگے کہ'' میں چاہتا ہوں کہ میں اور وہ لوگ جو میراث کے اس مسئلے میں میری مخالفت کرتے ہیں کہنا ہوں اور اپنا ہاتھ حجر اسود پر رکھ کر مباہلہ کریں اور

حبوٹے پراللہ کی لعنت کریں۔''

ابن عباس نے جن کواپنے اجتہاد کی صحت اور زید بن ثابت کے اجتہاد کی چوک پر اس قدراعتاد تھا کہ روز زید بن ثابت کوسواری پر دیکھا تو اس کی رکاب پکڑ کی اور لے کر چلنے لگے۔
اس پر زید بن ثابت نے کہا: اے چچا زادرسول چھوڑ ہے، تو ابن عباس ڈگھا فرماتے ہیں: ''کہ ہمیں اپنے علاء اور بروں کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔ پھر زید بن ثابت نے کہا کہ اچھا بجھے اپنا ہاتھ دکھا ہے اور ابن عباس نے اپنا ہاتھ نکالا تو زید بن ثابت نے اسے چوم لیا اور فرمایا کہ ہمارے نبی کے اہل بیت کے ساتھ ہمیں یہی کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔

جب زید بن ثابت کا انتقال ہوا تو ابن عباس رٹائٹیئ نے فرمایا کہ ایسے ہی علم کا خاتمہ ہوگا۔ بلکہ سنن کبری بیبقی کی روایت میں ہے کہ ابن عباس رٹائٹیئہ نے فرمایا کہ ایسے ہی علم کا خاتمہ ہوتا ہے، آج بہت ساعلم دفن کردیا گیا۔

الغرض يد تصفقهی اختلافات كے چندنمونے اور خالفین كے موقف كى چندمثاليں ـ

## يُر آشوب دور مين اختلاف كاادب وسليقه:

صحابہ کرام و گناتہ اپنی کے درمیان جو نتنے رونما ہوئے وہ بھی کو معلوم ہیں اور ہمارا فدہب اہل سنت والجماعت کے مانند صحابہ کرام کی باہمی آ ویزش کے متعلق سکوت اور خاموثی کا ہے۔ لیکن ان فتنوں میں شعوبی، دین مخالف، دسیسہ کار اور ہوا پرستوں نے جو غبار آ لود فضا میں شکار کیا کرتے ہیں، شکار کیا اور ای بنا پر کئی ایسے قصے اور واقعات مل جا کیں گے جو ایک منصف کیا کرتے ہیں، شکار کیا اور ای بنا در چے ہیں۔ بلکہ کرید کرنے والے کو ان میں ایسے اغراض و مقاصد اور اہداف مل جاتے ہیں جن کے لی پردہ دین کو منہدم کرنا اور ان صحابہ رسول کے مقاصد اور اہداف مل جاتے ہیں جن کے لی پردہ دین کو منہدم کرنا اور ان صحابہ رسول کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا مقصود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے بارے میں شخت کیا تھا۔

لیکن اگرتم انصاف کی نظر ہے دیکھو گے تو اس کے برعکس بیہ پاؤ گے کہ اگر چہ تلوار بلند ہوئیں اورخون ہے، پھربھی پیرحقیقت سامنے آئے گی اور ادراک اس بات کا ہوگا کہ جو کچھ ہوا وہ اجتہاد کی حد سے آ گے نہیں بڑھا، اور دین اورصحت عقیدہ میں الزام کی حد تک نہیں پہنچا۔ مشہوراموی حاکم مروان بن حکم کہتا ہے کہ:

''میں نے فاتحین میں علی فالٹھ' سے زیادہ کسی کومعز زنہیں دیکھا، ہم تو جنگ جمل کے روز فنگست کھا کر پیچھے بھاگ رہے تھے اور ادھر ایک منادی اعلان کر رہا تھا کہ: زخمیوں کو تہ تی نہ کیا جائے۔''

ایک اور قصه سنو:

جنگ جمل میں جو حضرت علی اور طلحہ بن عبید اللہ فرانتہا کے درمیان ہوئی تھی، جنگ کے بعد عمران بن طلحہ حضرت علی کے پاس آتے ہیں تو آپ فرانتی انہیں مبارک باد دیتے ہیں اور اپنے قریب کر لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور تمہارے والد طلحہ کو ان لوگوں میں شامل کرے گاجن کے بارے میں اس کا ارشاد ہے:

﴿ وَ نَزَعُنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غِلْ إِخُوانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقْبِلِيْنَ ﴾ (الحجر: ٤٧)

"جم ان کے سینوں کے بغض و حسد کوختم کردیں گے، وہ مسند پر آ منے سامنے بھائی بھائی بن کر بیٹھے ہول گے۔"

پھران سے طلحہ کے اہل بیت کے بارے میں فرداً فرداً اوران کے غلاموں اورامہات الاولاد (لونڈیوں) کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ جیتیج بتاؤ کہ فلاں کی حالت کیا ہے اور فلانی عورت کی حالت کیسی ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔

عاضرین میں سے جنہیں صحبت نبوی کا شرف حاصل نہیں تھا اور محمدی تربیت کے معانی نہیں سیھتے تھے تھے۔ بلکہ ان حاضرین میں کنارے بیٹھے دو شخص کہنے گے: اللہ اس سے زیادہ عادل ہے۔ کل تک آپ ان سے لڑتے رہے اور جنت میں بھائی بھائی بھائی ہوجاؤ گے؟ حضرت علی بنائیڈ بیس کر بھڑک جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں: تم دونوں اٹھواور کی دور و دراز علاقے میں جاکر رہو، تم میری مجلس میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ اگر میں اور طلحہ

ایسے نہ ہوں تو پھرکون ہے، بتاؤ پھرکون ایبا ہے؟

ایک شخص حضرت علی بڑائٹڑ سے جنگ جمل میں ان کے مخالفین کے بارے میں دریافت کرنا ہے کہ کیا وہ لوگ مشرک ہیں؟

> آپ جواب دیتے ہیں کہ وہ تو شرک ہی ہے بھاگ کرمسلمان ہوئے تھے۔ سوال کرنے والا پھر کہتا ہے کہ تو کیا وہ منافق ہیں؟

آپ جواب دیتے ہیں کہ منافقین اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔اس نے کہا: پھروہ لوگ کیا ہں؟

تو آپ فرماتے ہیں کہوہ ہمارے بھائی ہیں، فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر زیادتی کی۔ عمار بن یاسر اور عاکشہ صدیقہ رہائیہا:

ایک شخص نے حضرت عمار بن ماسر رہ گھیا کے روبروام المؤمنین حضرت عائشہ و گھیا کی اہانت کی، جب کہوہ جنگ جمل میں ان کے موقف کے مخالف تصحبیا کہ سب جانتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں:

''ذلیل، ککتے چپ رہو، کیا تم رسول الله طفی آن کی محبوبہ کو تکلیف دے رہے ہو؟، میں شہادت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں آپ طفی آن کی بیوی رہیں گی، ہمیں یقین ہے کہ وہ آپ طفی آن کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں۔ ہاں ہاری ماں حضرت عائشہ وظافی نے جو روش اپنائی وہ الله تعالیٰ کی طرف سے صرف ایک آن مائش تھی کہ آیاس کی فرمانبرداری کرتے ہیں یا ان (عائشہ وظافی) کی۔'' جملا اب کون ساادب باتی رہ گیا جس کا انتظار کیا جائے؟

#### حضرت على اورامير معاويه ظافها:

حضرت علی اور امیر معاویہ زائی میں چشک واختلاف کے باوجود امیر معاویہ کوکوئی پس و پیش نہیں تھا کہ اپنے مشکل مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس استفتاء روانہ کریں۔ امام مالک اور امام بہجل نے سعید بن المسیب سے روایت کیا ہے کہ ابن خیبری نامی ایک شای شخص نے ایک شخص کو اپنی ہوی کے پاس پایا اور اسے قبل کر دیا یا دونوں کو قبل کر دیا اور امیر معاویہ کے لیے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگیا، تو انہوں نے ابوموی اشعری کے پاس لکھ بھیجا کہ اس بارے میں حضرت علی سے مسئلہ دریافت کریں۔ جب ابوموی اشعری نے حضرت علی بھائے میں دفائی ہے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے علاقے کا معاملہ تو نہیں ہے، لہذا پہلے تم بھیے اس کی حقیقت بتاؤ، تب ابوموی اشعری نے کہا کہ میرے پاس حضرت معاویہ کا خط آیا ہے کہ آپ سے معلوم کروں، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ابوالحن ہوں، اگر وہ چارگواہ نہ پیش کر نے تو اسے قصاص کے لیے مقتول کے ورثہ کے حوالہ کر دیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کا خون کمل طور پر حرام کیا ہے، لہذا جس پر کسی مسلمان کا قبل کرنا خابت ہوا اور وہ وعوی کی رتا ہو کہ اس کا قبل کرنا خابت ہوا اور وہ بھوٹ نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے دعوے کا شہر معاویہ محضرت علی فرائنے کو روز ہے ہیں:

حضرت علی ڈائٹو کے اپنے رب کی آغوش رحمت میں چلے جانے کے بعد جب حضرت علی اور معاویہ ڈائٹو کے بغد جب حضرت علی اور معاویہ ڈائٹو کے بغد ہوگئے تو ضرار بن حمزہ کنانی امیر معاویہ ڈائٹو کے بال آتے ہیں، معاویہ ڈائٹو ان سے علی ڈائٹو کے اوصاف پوچھتے ہیں۔ ضرار کہتے ہیں کہ امیر المومنین مجھے معاف فرما ہے، لین مجھے سے یہ بات نہ پوچھتے۔ امیر معاویہ ڈائٹو کہتے ہیں نہیں المومنین محق معاف کروں گا۔ ضرار بن حمزہ کہتے ہیں کہ جب بیان کئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو سنے بین تہمیں معاف کروں گا۔ ضرار بن حمزہ کہتے ہیں کہ جب بیان کئے بغیر کوئی چارہ نہیں تو سنے بین کہوں میانہ ہمت اور بڑے طاقت در تھے، ان کی بات فیصلہ کن اور تھم عادلا نہ ہوتا تھا، ان کے بہلوؤں سے علم کے چشم ابل رہے تھے اور حکمت ان کے اردگرد سے رواں دوال تھی، وہ دنیا اور اس کی شادا بی سے وحشت کرتے تھے، اور رات اور اس کی تاریکی سے انسیت رکھتے تھے، انہیں معمولی لباس اور موٹا کھانا پہند تھا، واللہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک فرد تھے، جب ہم تھے، انہیں معمولی لباس اور موٹا کھانا پہند تھا، واللہ وہ ہمارے جیسے ہی ایک فرد تھے، ہماری ان کی

قربت کے باوجودان کی ہیبت کے سبب ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے، اگر مسکراتے تو پروے ہوئے ہوئے موتوں جیسے دانتوں سے مسکراتے، دین داروں کی عزت کرتے اورغریوں سے مجت کرتے تھے، طاقتوران سے اپنے باطل کی امید نہیں لگا تا تھا اور کمزوران کے عدل سے نامید نہیں ہوتا تھا۔ میں اللہ تعالی کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک مرتبہ انہیں دیکھا ہے جب کہ رات نے اپنے پردے لڑکا لئے اور ستارے جھلملا گئے وہ اپنے مصلی پر داڑھی پکڑے جبوم رہے تھے، اور سانپ کائے ہوئے کے مانند بل کھارہے تھے اور غزوہ کے مانندرورہ تھے، گویا ان کی آ واز میرے کا نوں میں اب تک گوئے رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں: اے میرے رب، اے میرے رب، اور دنیا کو نخاطب کرکے کہدرہے ہیں: تو نے مجھے چھیڑا ہے، تو میرے رب، اے میرے رب، اور دنیا کو نخاطب کرکے کہدرہے ہیں: تو نے مجھے چھیڑا ہے، تو نے میری طرف جھا لگا ہے، افسوی در افسویں، تو میرے سواکسی اور کوفریب دے، میں نے نے میری طرف جھا لگا ہے، افسوی در افسویں، تو میرے سواکسی اور کوفریب دے، میں نے کے میری طرف جھا لگا تے دی کی مرکزہ ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیرا خیال معمول ہے، گھتے تین بائن طلاق دے دی ہے تیری عمر کوتاہ ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیرا خیال معمول ہے، آ ہ آ ہ، تو شے کی کی ، سفر کی دوری اور راہ کی وحشت!

یہ سن کر حضرت معاویہ کے آنسوان کی داڑھی پر ٹیک پڑے اور وہ ان پر قابونہیں پارہے تھے، اور انہیں اپنی آسٹین سے بو نچھ رہے تھے، بلکہ رونے کے سبب عاضرین مجلس کا گلابھی رندھ گیا، تو حضرت معاویہ رفائٹ نے کہا کہ حقیقتا ابوالحن (علی) براٹشہ ایسے ہی تھے۔ضرار، اب تم مجھے بتاؤ کہ ان کی وفات پر تمہارے غم کی کیفیت کیا ہے؟ ضرار بن حمزہ نے کہا کہ اس ماں کے غم کی مانند ہے جس کی آغوش میں اس کا بچہ • ذریح کردیا جائے کہ نہ اس کا آنو تھے رہا ہو اور نہ اس کے غم کوسکون ہور ہا ہو۔

## صحابه کرام وی اللیم کے بعدسلف صالحین:

یہ صحابہ رئیں شامین میں اختلاف اور اس کا سلیقہ اور اس اختلاف میں ان کے موقف اور اس وقت تعامل کے سلسلے میں ان کے اوب کے مد پارے اور نمونے تھے، ان کے بعد سلف صالحین رضوان اللہ علیہم بھی اسی روش پر چلے۔

کتاب کے مطبوع شخوں میں ولدھا کے بجائے واحدھاہے، اصل کتاب کے ناظرین تھی فرمالیس۔

حصين بن عبد الرحمٰن كا واقعه:

حصین بن عبد الرحمٰن فرماتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر رات کے پاس تھا تو انہوں نے فرمایا کہ کس نے اس ستارے کو دیکھا ہے جو رات کوٹو ٹا؟ میں نے کہا کہ کہ میں چرمیں نے کہا کہ میں نتیجہ میں نہیں تھا بلکہ مجھے ڈس لیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا پھر کیا کیا؟ میں نے کہا کہ جھاڑ اور دم کرلیا۔ انہوں نے بوچھا کہ کیوں ایسا کیا؟ میں نے جواب دیا: ایک حدیث کے سبب جو امام شعمی نے ہم سے بیان کی ہے۔ انہوں نے بوچھا: وہ کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا کہ انہوں نے بریدہ بن حصیب کے واسطے سے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ میں تھا نے فرمایا:

"لا رقية إلا من عين أو حمة" يعنى جهار يهوتك صرف نظر بداور زبر كسب جائز جتوانهول في فرمايا كرس في خود شنيده عديث يرمل كرليا بهتر كيا-"

میرے محترم بھائیو! اللہ تم پررم کرے۔ سعید بن جبیر تراللہ کی اس بات پر دھیان دو کہ

درجس نے خودشنیدہ حدیث پرعمل کرلیا بہتر کیا۔ ' یعنی جس نے اس علم کو حاصل کرلیا جواسے

بہنچا تھا اور اسی پرعمل بھی کرلیا تو اس نے اچھا کیا، کیونکہ اس نے اپنے فرض کو نبھایا اور اپنے

حاصل شدہ علم پرعمل کیا، برخلاف اس شخص کے جو نا دانی پرعمل کرتا ہے، یا برخلاف اس شخص

کے جوعلم کے باو جودعمل نہیں کرتا، ایسا شخص تو غلط کار اور گناہ گار ہے۔

علامه سليمان بن عبدالله بن شيخ الوسلام محمد بن عبدالوماب نجدى ولف كتاب التوحيد كي مراهد من عبدالوماب كرد و دستيسير العزيز الحميد " (ص١٠٥٠) من ٥ كله من كالمنات من كد:

''اس واقعہ سے سلف صالحین کے علم ،حسن ادب ادر سیرت و کردار کی فضیلت اور تعلیم و تبلیغ میں تلطف ، اور ایک جائز ومشروع مسئلہ کے بالمقابل دوسرے افضل طریقتہ کار کی رہنمائی پر روشنی پڑتی ہے۔ نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے

<sup>•</sup> كتاب ميں غلطى سے شيخ ال سلام محر بن عبد الوباب نجدى براشد كى كتاب التوحيد كے مسائل كا حوالد ديا كيا ہے نيز عبدارت ميں بھى كچھ سقط ہے، يہاں اس كي تشج كرلى كئى ہے اور مؤلف حقالاند كواس كى خبر كردى كئى ہے جس كے ليے مؤلف جارے شكر گزار ہيں۔ و هكذا ليكن آدب الخلاف بين المسلمين۔

رسول سے حاصل شدہ جس بات پر بھی عمل کرلیا جائے وہی بہتر ہے، فقہاء نداہب وغیرہ کی موشگافیوں کی معرفت پرکوئی عمل موتوف نہیں ہے۔'' امام ابوحنیفہ براللہ کے بارے میں:

اور ہم نے جو صحابہ کرام میں اللہ اور ان کے اختلا فات کے بارے میں بتایا تاریخ و سیرت کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں اور ان میں گندے پانی میں شکار کرنے والوں کے لیے بھی جو گنجائشیں ہیں ایسے ہی ائمہ سلف رضوان اللہ علیہم اور خصوصیت سے ائمہ متبوعین کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ لہذا ان میں سے بعض کی تنقیص کی گئی یا تعصب کے نتیج میں ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ لیکن جو بنظر انصاف غور کرے گا وہ اس کے برخلاف پائے گا۔

مثلاً یمی امام اعظم ابوحنیفہ برالللہ ہیں، وہ اہل الرائی میں جس مرتبہ کے ہیں ہم اے اچھی طرح جانتے ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث شعبہ بن الحجاج برالللہ ان کی توثیق کرتے ہیں اور ان کے بیان کے خواہش مند ہیں اور جب انہیں امام ابوحنیفہ کی وفات کی خبر پہنچی ہے تو کہتے ہیں''ان کے ساتھ کوفہ کی فقہ کا خاتمہ ہوگیا، اللہ ان پر اور ہم پر اپنافضل ورحم فرمائے۔''

ایک شخص نے بیچیٰ بن سعید القطان دِاللّٰہ سے ابوصنیفہ دِاللّٰہ کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزدیک علم الٰہی کے بغیر کسی دوسری شکی سے زینت حاصل نہیں ہو علق۔ بخدا ہم جب ان میں کوئی بھلی بات دیکھتے تو لیتے تھے۔''

مطلب یہ ہے کہ اختلاف اور آراء و اقوال میں عدم موافقت کسی مخالف کی بھلی بات قبول کرنے اورکوئی قول اس کی طرف منسوب کرنے سے مانع نہیں۔

امام شافعی مِرالله سے منقول ہے کہ امام مالک مِرالله سے عثمان البنی کے بارے ہیں سوال کیا گیا تو فرمایا کہ وہ ''مقارب ' ''مخص تھا اور ابوشرمہ کے بارے میں بوچھا گیا تو یہی جواب دیا۔

• مقارب، یا مقارب الحدیث اصول حدیث کی اصطلاح میں تعدیل کے الفاظ میں سے ہے۔ اس لفظ کا ایسے داوی حدیث پر اطلاق ہوتا ہے جس کی حدیث شاذ اور مشکر نہ ہو، بلکہ اس کی حدیث دوسرے راوی کی حدیث جعیبی ہویا دوسرے راوی کی حدیث اس کی حدیث کر ہے۔ اور مانند ہو۔ بعض محدثین کے نزد کیک مقارب راء کے کسرہ کے ساتھ تعدیل اور فتح کے ساتھ جرح کے الفاظ میں سے ہے۔ (ابوالقاسم)

پھر ابوضیفہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو فر مایا کہ:''اگر وہ مسجد کے ان ستونوں کے بارے میں (جو کہ پھر کے ہیں) لکڑی کا ہونے پرتم سے مناظرہ کرنے لگیس تو تم انہیں لکڑی سجھنے لگو گے۔'' یہ قیاس میں ان کی مہارت کی طرف اشارہ ہے۔ •

رہام مثافعی برالله تو ان سے ان (لیعنی ابوصنیفه برالله) کے بارے میں بی قول بکشرت مروی ہے کہ:"السناس فی الفقه عیال علی أبی حنیفة" لیعنی لوگ فقد میں ابوصنیفه پر اعتاد اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔

### امام ما لک جراللہ اور امام شافعی جراللہ کے ماہین:

رہا امام مالک اور امام شافعی رہوئے کا معاملہ تو اس سلسلے میں امام شافعی برالشیہ فرماتے ہیں کہ: مالک بن انس میرے معلم ہیں۔ انہیں سے میں نے علم حاصل کیا ہے اور جب علماء کا ذکر آئے تو امام مالک ثریا ستارہ ہیں اور میرے نزدیک مالک بن انس سے زیادہ مامون کون نہیں ہے۔

اور فرماتے تھے کہ جب امام مالک کے واسطے سے صدیث ملے تو اسے اپنے دونوں ماتھوں سے مضبوط پکڑلو۔ کیونکہ اگر کسی صدیث میں شک ہوجاتا تھا تو مالک بن انس پوری صدیث ہی ترک کردیتے تھے۔

## امام ما لك اورامام شافعي كاايك مشهور واقعه:

امام شافعی کی عمر ۱۵ سال تھی، یہ ان کا طالب علمی کا دور تھا، اساتذہ کی صف میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اسی وقت کی بات ہے کہ امام مالک سے ایک شخص کے بارے میں مسلہ پوچھا گیا جس نے کوئی بلبل اس شرط پرخریدی کہ وہ برابر چپجہاتی رہے گی مگر وہ دن کے پچھ

مترجم کے خیال میں بیمقولہ "ما هدفه العین المالحة التی تبعث قبلکم" یعنی بیکون سا کھارا چشمہ آپ
کے بہال اعلی پڑا ہے کی طرح امام مالک رواضہ کی طرف ہے امام ابوطیفہ پردقیق ورقیق کمیں جرح ہے۔ فافھہ و تذہر
 یو نفظ "عیال علی أبی حنیفه" کا معنی ہواء دیگر روایتوں میں "عیال أبی حنیفه" آیا ہوا ہے جس کا معنی بیے
کہ لوگ فقد میں ابوطیفہ کی کفالت میں جیں۔ الغرض امام شافعی کا بیمقولہ بہت ہی ورمعنی ہے۔ فافھم و تدہر (مشرجم)

وقت میں چپجہاتی ہے۔امام مالک نے جواب دیا کداسے بلبل واپس کردینی جائز ہے۔

سائل یہ مسئلہ دریافت کر کے جانے لگا تو اس کی ملاقات شافعی براللہ سے ہوئی، انہوں اس سے بوچھا کہ دن میں زیادہ تر چچہاتی رہتی ہے یا اکثر خاموش رہتی ہے؟ اس نے کہا کہ زیادہ تر چیجہاتی رہتی ہے تو امام شافعی نے جواب دیا کہاسے واپس کرنے کا اختیار نہیں۔

سائل یہ من کرامام مالک واللہ کے پاس گیا اور بولا کہ میرے مسئلے پرغور کیجیے۔انہوں نے کہا کہ میری رائے وہی ہے جو میں نے تہیں بنا دی۔اس نے کہا کہ دروازے پر آپ کا ایک شاگر ہے جو کہتا ہے کہ وہ مجھے بلبل واپس نہیں کرسکتا۔ امام مالک نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لاؤ اور امام شافعی حاضر کئے گئے تو فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ وہ واپس نہیں کرسکتا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے آپ کو اسنا وذکر کرتے ہوئے حدیث بیان کرتے سنا ہے کہ نی مطابق نے فاطمہ قرشیہ سے فرمایا کہ ابوجہم اپنا ڈیڈا شانے سے نہیں اتارتے اور معاویہ غریب ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے۔تم اسامہ سے شادی کرلو۔

ہام شافعی کے دور طالب علمی کا بیاستدلال من کرمسلم بن خالد زنجی نے ان سے کہا کہ ابتم فتو کی دوہ تمہار بے فتو کی دینے کا وقت ہو گیا۔

امام مالک برانشہ اپنے اس شاگر دیا اس طالب علم کے اپنے مسئلے کورڈ کرنے پر ناراض ہوئے اور نداسے مسئلے بتانے سے روکا بلکہ اسے قبول کرلیا۔

بەداقعەمزىدىكى حاشيەآ رائى كامحتاج نېيى-

# القرانقان المجاهر (219)

#### امام شافعی اور امام احمد وَمُلكُ كا معامله:

امام شافعی برلٹیہ اورامام احمد برلٹیہ کا معاملہ بھی ایسے ہی مشہور ہے۔عبداللہ بن احمد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ شافعی کون شخص تھے کہ میں اکثر آپ کو ان کے حق میں دعاء کرتے ہوئے سنتا ہوں؟ تو فرمایا کہ بیٹے! شافعی برلٹیہ دنیا کے لیے آفتاب اورلوگوں کے لیے عافیت کے مانند تھے۔لہٰذاتم خودغور کرلوکہ ان دونوں کا کوئی جانشین یا بدل ہے؟

صالح بن امام احمد کہتے ہیں کہ مجھ سے یکی بن معین کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں تہارے والد جوکررہے ہیں اس سے شرماتے نہیں؟ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ شافعی سواری پر ہیں اور وہ ان کے سواری کی لگام پکڑے بیادہ چل رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ شافعی سواری پر ہیں اور وہ ان کے سواری کی لگام پکڑے بیادہ چل رہے ہیں۔ میں نے اپنے والد سے یہ بات کہی تو انہوں نے فرمایا کہان سے (یکی بن معین سے) ملوتو کہو کہ میرے والد آپ سے کہتے ہیں اگر فقیہ بنتا جا ہتے ہوتو آؤاور دوسری طرف سے تم ان کی رکاب پکڑلو۔

امام احمد برالله فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں مجھے کوئی حدیث معلوم نہیں ہوتی تو میں امام شافعی کا قول بتا دیتا ہوں کیونکہ وہ قریش کے عالم وامام ہیں۔

امام شافق براللہ کے بارے میں امام احمد کی بیرائے تھی اور بیتجب کی بات نہیں کہ شاگرد استاذ پر فرافیۃ ہواور اس کے علم وضل کا معتر ف ہو۔ لیکن خود امام شافعی براللہ کو امام احمد براللہ کی شاگروی ان کے فضل اور معرفت حدیث کے اعتراف سے مانع نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہتم حدیث و رجال میں مجھ سے زیادہ جانے والے ہو۔ لہذا جب حدیث حجے ہوتو مجھے بتا دیا کروخواہ وہ کوفی حدیث ہویا بھری یا شای۔ اگروہ حدیث سجح ہوگی تو اسے ہی میں اپنا فدہب قرار دول گا۔

امام شافعی برطفیہ امام احمد براللیہ کے واسطے سے جب کوئی حدیث روایت کرتے تو احتر اما ان کا نام نہ لیتے بلکہ فرماتے۔ حدثنا الثقة من أصحابنا وأخبرنا الثقة

''لینی ہمارے ثقہ دوست نے بیر صدیث بیان کی ہے یا ہمیں بی خبر دی ہے۔'' الغرض بیہ معصروں کے چند نمونے ہیں۔صحابہ معصر تصاور ساتھی تھے۔ ائمہ بھی باہم ساتھی تھے۔ اہل علم کی کتابیں ان جیسے نمونوں سے بھری پڑی ہیں لیکن

انمیہ کی باہم من کی تھے۔ ایک م کی سائیں ان نیکے فووں سے بری پری ہیں۔ یہاں بسط و تفصیل کا موقع نہیں ،البتہ اس کے کچھا ہم نقوش کی طرف اشارہ کررہا ہوں۔ دیر مسلمیں سے انہ میں ذیاں نہ سے جن زفتاش :

ائمه ملمین کے سلقہ اختلاف کے چند نقوش:

ائمہ نے بہت سے اجتہادی اموریس اختلاف کیا ہے، اوران سے پہلے صحابہ تا بعین بھی بہت سے اجتہادی اموریس اختلاف کر چکے ہیں۔لیکن وہ سب کے سب ہدایت پر ہیں جب تک ان کا اختلاف تفریق و انتشار اور شہوت و نفسانیت پر نہ ہو، وہ لوگ رضائے اللی اور حق یابی کے لیے پوری کوشش کرتے تھے۔ اس سبب سے ہر زمانے کے علاء اجتہادی مسائل میں مفتوں کے فتو ہے قبول کر لیتے تھے اور مصیب کو درست قرار دیتے تھے اور چوک کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے اور سب سے حسن ظن رکھتے تھے۔

یدلوگ قاضوں کے فیصلے کوئسی بھی مذہب پرتسلیم کر لیتے تھے اور قاضی اپنی صواب وید سے بغیر کسی پریشانی اور تعصب کے برخلاف بھی فیصلہ دیا کرتے تھے۔خصوصا ان مسائل میں جوزیادہ مشکل ہوا کرتے تھے۔

میں اس سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جس کا جاننا طلبہ کے لیے زیادہ مناسب ہے اور وہ ہے فقہی فدہب کی تالیفات اور کتب فقاویٰ کے درمیان تفریق کی بات۔ چنانچہ عموماً مدونات فقیہ جو کسی مخصوص فدہب کے قواعد کے مطابق ہوتی ہیں وہ کسی ایک طریقہ کی پابندی ہوتی ہے اور کسی ایک ایسے منج کو لازم بکرتی ہیں جن میں خلف سے سلف کی ایک راہ کی حکایت کی جاتی ہے۔

رہے قاوے اور نوازل تو یہ بہت مخلف ہوتے ہیں اوران میں اکثر اجتہاد دیکھا جاتا ہے اگر چیدمؤلف مجھتا ہے کہ وہ مطلق اجتہاد کا اہل نہیں ہے لیکن جب فتویٰ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کے لیے حاضری کو یا دکرتا ہے۔

اس سلط میں امام بہوتی حنبلی براللہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ان سے ایک استفتاء کیا گیا تو حنبلی ند بہب کے خلاف فتو کی دیا۔ اس پر کس نے عتاب کرتے ہوئے انہیں لکھا کہ'' آپ نے بیفتو کی دیا ہے'' جبکہ آپ کی کتاب'' کشاف القناع'' میں ایسے ایسے ہے للہذا فتو کی ند بہب کے موافق نہیں ہے۔ اس پر امام بہوتی واللہ نے بہت سخت جواب دیا اور فر مایا کہ: کولہو کے بیل سے کہدو کہ میں کتاب تالیف کرتے وقت اپنے ند بہب کی روش پر چلا اور فتو کی دیتے بیل سے کہدو کہ میں کتاب تالیف کرتے وقت اپنے ند بہب کی روش پر چلا اور فتو کی دیتے وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے سے ڈرا۔

ایے ہی جب علاء بیٹ فیصلہ کرتے تھے تو بھی بھی مروجہ ندہب کا التزام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے کہ قضاء تالیف وتصنیف سے الگ چیز ہے۔ لہذا قاضی اور مفتی اپنے مسلک کے خلاف بھی بغیر کی تعصب و تر دد کے اپنے نزدیک رانج مسائل کولیا کرتے تھے۔ کیونکہ بھی ایک چشمے سے سیراب ہوتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر و بیشتر اپنے مخار فدہب کواس جیسے الفاظ سے پیش کرتے تھے: ''یہ احوظ ہے''، یا ''یہ اُحسن ہے'' اور یہ 'مناسب ہے'، ''یہ مناسب نہیں'' یا ''اسے ہم مکروہ سمجھتے ہیں'' یا ''یہ مجھے پندنہیں' وغیرہ۔ کیونکہ ان کے یہاں نہ کوئی تئی تھی، نہیں ہونے وافتر اء اور نہ ایک رائے پر کوئی روک اور پابندی تھی جس کا کسی نص شری پر دارو مدار ہو۔ بلکہ ان کے بزدیک وسعت افق اور سہولت و آسانی برنظر تھی۔

صحابہ کرام اور تابعین رضوان الدّعلیم اور ان کے بعد کچھ لوگ (نماز میں) ہم الله پر حقے تھے اور کچھ لوگ نیجی آ واز پر حقے تھے اور کچھ لوگ نیجی آ واز سے بی تھے اور کچھ لوگ نیجی آ واز سے بی کھھ لوگ نیجی آ واز سے ، کچھ لوگ فیم میں قنوت کرتے تھے، کچھ لوگ نامیر وقے اور پچھپا لگوانے سے وضوء کرتے تھے اور پچھ نیس کرتے تھے۔ پچھ لوگ اونٹ کا گوشت کھانے اور پچھپا لگوانے سے وضوء کرتے تھے اور پچھ نیس کرتے تھے۔ لیکن ان سب با توں نے کسی کو دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔

ای طرح امام ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب، اور امام شافعی اور دیگر ائمہ، مدینہ کے ماکلی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے حالانکہ وہ سرأیا جہزاً بسم اللہ پڑھنے کا التزام نہیں کرتے تھے۔

ایک مرتبہ ہارون رشید نے پچھنا لگوا کرنماز پڑھائی، امام ابویوسف نے ان کے چیھیے نماز پڑھ لی اور نماز نہیں دہرائی حالانکہ ان کے نزویک پچھنا لگوانا ناقضِ وضو ہے (اور جب ان سے پوچھا گیا تو جواب دیا کہ میں نے سوجا کہ اپنے بھائی اٹل مدینہ کے مسلک پڑمل کرلوں )۔

امام احد والله بھی نکسیر اور پچھنا لگوانے سے نقض وضو کے قائل تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ اگر امام کا خون نکل آئے اور وضونہ کرے تو کیا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بھلا میں کیسے امام مالک اور سعید بن المسیب کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا؟

. گویا بیانشارہ تھا کہامام مالک اورسعیدالمسیب دونوں خون نکلنے سے وضو کے قائل نہیں تھے۔ بلکہ بعض روایات میں تو معاملہ اس سے بھی زیاوہ وسیع ہے۔

ابن قدامه ابنی کتاب''روضة الناظر فی اصول الفقه'' میں فرماتے ہیں کہ جس مفتی سے استفتاء کیا جائے اور اس کے فتوے میں متنفتی کے لیے وسعت نہ ہوتو اسے اس کواس شخص کے سپر وکر دینا جا ہے جس کے پاس وسعت ہو۔

بی میں میں ہوں ہے۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ حسین بن بشار نے امام احمد بن صبل وطفیہ سے طلاق کا کوئی مسئلہ دریافت کیا تو فرمایا کہ اگر ایسا کرے گا تو حانث ہوگا۔ حسین بن بشار نے کہا کہ اگر مجھے کی نے یہ فتوی وے دیا کہ حانث نہیں ہوگا تو؟ امام احمد مِلسّٰہ نے کہا کہتم (مقام رصافہ میں) مدنیوں کی مجلس جانتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر انہوں نے مجھے فتوی دے دیا تو جائز ہوجائے گا؟ فرمایا کہ ہاں!

اورجیسا کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں بیاس بات کی دلیل ہے کہ امام احمد براللہ کے نزدیک مفتی کے لیے جائز ہے کہ اپنے مسلک کے خالف کی طرف بھی رہنمائی کردے۔ گویا ان کا خیال بیہ ہے کہ بیا اور مفتی کے پاس زیادہ سے زیادہ اپنی ایک رائے ہے لہٰذا وہ اگر منصف ہوتو دوسرے کی طرف رہنمائی کرکے اپنی رائے کو الزام دیتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ رائے ہو۔ کہ اس کے خالف کے ہاں اس سے بہتر یا مناسب رائے ہو۔

"العواصم من القواصم" كمؤلف الوبكرابن العربي، بغداد كشافعيه كام الوبكر محمد بن احمد بن حسين شاشى كے بارے ميں جوابيخ زہد وتقوىٰ كے سبب جنيد كہم جاتے تھے، بيان كرتے ہيں كدانہوں نے ان كوايك مجلس مناظرہ ميں امام ابوطنيفه كه ند بهب كی حمایت كرتے ساوہ فرمار ہے تھے كہ فقت ميں "لا تقر ب كذا" (راء كے فتحہ كے ساتھ) بولا جائے تو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام ميں ملوث نہ ہواور راء كے ضمہ كے ساتھ ہوتو اس كام

میں (ابن العربی) نے کہا کہ بیصحت علم اور وسعت افق کی دلیل ہے، کیونکہ عالم نہ ہی تعصب سے بلند ہوئے بغیر اور سچائی اور خیر جہاں کہیں بھی ہواس کی طرف مائل ہوئے بغیر پختہ نہیں ہوسکتا اور جس کا مقصد حق ہوتا ہے وہ اسے تلاش کرتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں پیش کرتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں پیش کرتا ہے اور بہر صورت وہ حق کے ساتھ دہتا ہے۔ رہا مسلک و فد ہب اور کسی خاص طریقہ کے اصول وقواعد کے لیے تعصب اور اس کے لیے واہیات دلیلیں پیش کرنا تو بیطبیعت کی رذالت، علم کے فساد اور باطل سے انسیت کی دلیل ہے۔

اور یہیں سے جیسا کہ ابن العربی نے محمد بن حسین شاشی کے بارے میں اہل علم کے اقوال میں نظر اور وسعت افق اور تعصب سے دوری کی کیفیت کا ذکر کیا ہے، ابن العربی کہتے

ہیں کہ تقلمند عالم کی صفت جے اللہ تعالیٰ نے دینی بصیرت اور علم کی دولت سے نوازا ہو میہ ہے کہ جدال (بسود مناظرہ اور کشھ جی کی اور لڑائی نہ کرے اور علم سے اس پر غالب ہونے کی کوشش کرے جوعلم شافی سے مغلوب کئے جانے کے قابل ہولیکن اس کے لیے بھی بھی بساختہ مناظرے کی ضرورت آ جاتی ہے، کیونکہ دانشور عالم کی صفت میہ ہے کہ وہ نفس پرستوں کے ساتھ بیٹھک نہیں لگا تا اور نہ ان سے مناظرہ کرتا ہے، لیکن علم وفقہ اور دیگر تمام احکام میں ایسا نہیں ہے۔

اورایے ہی جدل ومناظرہ سے دورر بنا چاہیے جس سے روکا گیا ہے اور جس کے برے انجام کا خوف ہے، جس سے ہمیں نبی منطق کیا نے ڈرایا ہے اور جس سے مسلم علماء وائمہ نے بھی ڈرایا ہے۔ •

نبی طنع میں استے میں ہونے کے باوجود بی میں ایک میں ایک ہو میں ہونے کے باوجود بحث وکرار نہ کرتا ہواللہ اس کے لیے وسط جنت میں ایک مکان بنائے گا۔

اورمسلم بن بیار مِراللیم کہا کرتے تھے کہتم بحث وتکرار سے پر ہیز کرواں لیے کہ بیہ عالم کی جہالت کا وقت ہوتا ہےاوراس سے شیطان اس کی غزش ڈھونڈتا ہے۔

اور حسن بھری برالشہ نے فرمایا کہ ہم نے کسی فقیہ کامل کو بحث وتکرار کرتے نہیں دیکھا۔ اور انہوں نے ہی فرمایا کہ مومن دلجوئی کرتا ہے، بکواس اور لڑائی نہیں کرتا۔ وہ اللّٰد کی حکمت پھیلاتا ہے اگر وہ حکمت قبول کرلی جائے تو اللّٰد کاشکر ادا کرتا ہے اور اگر ٹھکرا دی جائے تو اللّٰہ کی حمد کرتا ہے۔

، امام محرحسین فرماتے ہیں کہ حکماء کا خیال ہے کہ زیادہ تر سکرار بھائیوں کے دلوں کو بدل دیتی ہے اور الفت کے بعد جدائی اور انسیت کے بعد وحشت کا وارث بنا دیتی ہے۔

نی کریم الطاقین کی ایک حدیث میں وارد ہے کہ کوئی قدم ہدایت پر رہنے کے بعدب

<sup>•</sup> بسط وتفسيل كے ليے علامد ابن رجب منبلى برائند كرسالے "شسرح حديث ما ذئبان جا ثعان - اور فضل علم السلف على علم الخلف" مترجم كي تحقيق كے ساتھ مرابعه كئے جاكيں-

راہ نہیں ہوا مگر اسے جدال وے دیا گیا۔اس کا ذکر آجری نے اپنی کتاب''اخلاق العلماءُ' میں کیا ہے۔

اور بہت سے علماء سے منقول ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں کوئی حدیث یا اجماع نہ ہواوراس میں اجتہاد کی گنجائش ہوتو اس میں اجتہاد کر کے عمل کرنے یا تقلید کرنے پرنگیرنہیں کی جائے گی۔ اوراس سلسلے میں علماء کے یہ چندا توال ہیں:

(۱) سفیان توری فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کواہیاعمل کرتے دیکھو جومختلف فیہ ہواور تمہاری رائے اس کے علاوہ ہوتو اسے مت روکو۔

اور انہیں کا ایک قول خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: جس مسئلہ میں فقہاء کا اختلاف ہو میں اپنے بھائیوں کو اسے قبول کرنے سے نہیں روکتا۔

(۲) ابن مفلح مراللہ اپنی کتاب' الآداب الشرعیة' میں امام احمد سے' جن فروعیات میں اختلاف جائز ہواس میں کسی کے اجتہاد پر تکیر نہیں' کے عنوان کے تحت نقل کرتے ہیں کہ: اور مروزی کی روایت میں ہے کہ امام احمد براہیہ نے فر مایا: کسی فقیہ کے لیے زیبانہیں کہ لوگوں کو کسی ایک فدہب کے خلاف للکارے اور ان پر تشدد کرے۔

(۳) امام نووی براللیہ مسلم شریف کی شرح میں لکھتے ہیں:''مفتی اور قاضی کو اپنے مخالف پراعتر اض نہیں کرنا چاہیے جب تک اس نے کسی نص یا اجماع یا قیاس جلی کی مخالفت نہ کی ہو۔ (۴) ابن عبد البر براللیہ نے جامع بیان العلم وفضلہ • میں اپنی سند سے عبد العزیز بن محمد

● علامدائن عبدالبرے "جامع بیان العلم" (۸۰/۳) میں "ما یلزم الناظر فی اختلاف العلماء" کے باب میں ذیل کے دونوں قول قاسم بن محمد اور یکی بن سعید سے نقل کئے ہیں اور اختلاف علماء کے بلکہ اختلاف صحابہ کی صورت میں بھی دو فدہب نقل کئے ہیں۔ پہلا فدہب ہدہ کہ اختلاف صحابہ کوئن وغرنت لیم کرلیا جائے اور اس میں کئی فکر و نظر کی حاجت محسوس ندگی جائے۔ دوسر افدہب ہدہ کہ اختلاف صحابہ کی بھی قرآن وسنت کی روشتی میں جائے گی جائے اور اس کے خطا وصواب کا دارو مدار قرآن و صدیث کو بتایا جائے۔ پہلے فدہب کا دارو مدار حدیث "اصحافی کا نجوم بائم افتد یتم" ہے۔ امام این عبدالبرنے اس فدہب اور اس حدیث کوضعیف قرار دیا ہے اور اس ضعیف فدہب کے طمن میں مندرجہ ذیل دونوں قول قول کئے ہیں۔ (دیکھوجامع بیان العلم ونصلہ ۱۸۵ ـ ۱۹۵ میں۔ ۱۹۱ عبد الله علی مندرجہ ذیل دونوں قول تھل کئے ہیں۔ (دیکھوجامع بیان العلم ونصلہ ۱۸۷ ـ ۱۹۵ میں۔ ۱۹۱۹ وار اس صحیف فدہب کے حصن میں مندرجہ ذیل دونوں قول تھل کئے ہیں۔ (دیکھوجامع بیان العلم ونصلہ ۱۸۷ میں۔ ۱۹۱۹ وار اس صحیف فدہب کے حصن میں مندرجہ ذیل دونوں قول نقل کئے ہیں۔ (دیکھوجامع بیان العلم ونصلہ ۱۸۷ میں۔ ۱۹۱۹ وار اس صحیف فیصلہ ۱۹۱ میں۔

ے اسامہ بن زید سے حکایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا: میں نے قاسم بن محمد سے سری نماز میں قراءة خلف الا مام کے بارے میں سوال کیا تو فرمایا کہ اگر پڑھوتو تمہارے لیے اصحاب رسول میں سے پچھ لوگوں میں میں سے پچھ لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ • تمہارے کیے تمہارے ک

(۵) اورحن بن حلوانی کے فرمایا کہ مجھ سے عبداللہ بن صالح نے لیٹ بن سعد سے کی بن سعید کا قول نقل کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اہل فتو کی برابرفتو کی دیتے آئے ہیں تو کوئی با خوار دیتا ہے اورکوئی جائز اور جونا جائز قرار دیتا ہے وہ پیس سجھتا کہ جس نے جائز قرار دیتا ہے وہ جائز قرار دیتا ہے دیا جہیں سوچتا ہے کہ دیا ہے وہ جائز قرار دیتا ہے پیمیں سوچتا ہے کہ ناجائز قرار دیتا ہے بیمیں سوچتا ہے کہ ناجائز قرار دیتے والا ناجائز قرار دیتے کے سبب ہلاک ہوگیا۔

اور اگرتم اس سے سخت مسلک جا ہوتو سنو! ﴿ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ اسلعیل بن اسحاق القاضی نے کتاب' المبسوط' میں ابوثا بت سے نقل کیا ہے کہ میں نے ابن القاسم کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے امام مالک اور امام اللیث بن سعد کو اختلاف صحابہ کے بارے میں کہتے ہوئے سنا، وہ دونوں فرمارہ منتھے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں وسعت ہے۔ حالانکہ الی بات نہیں، بلکہ وہ خطا وصواب ہے۔ ﴿

<sup>•</sup> قاسم بن مجر کا بیقول ضعیف سند سے مردی ہے اس کے رادی اسامہ بن زیرضعیف ہیں اور عبد العزیز بن مجمد الدراوردی اگر چہ تقتہ ہیں گر غیروں کی کتاب سے حدیث بیان کرتے وقت غلطی کرتے ہیں (تقریب المتهذیب و خلاصہ) نیز یہ کہ قاسم بن مجمد سے قراء قطف الا ہام کی نفی نہیں بلکد ثبوت ہے۔ مزید سے کہ بعض اصحاب رسول قراء قطف الا ہام کی نفی ہی محل نظر ہے کیونکہ اس سلسلہ کے جملہ اقوال و آثار ضعیف سندوں سے مردی ہیں۔

کتاب میں "حسین بن علی طوانی" طبع ہواہے، درست" حسن" ہے۔

<sup>🚯</sup> يېي د دسراندېب ہے جس كى طرف گذشته حاشيه ميں اشاره ہو چكا ہے۔

اسلعیل بن اسحاق القاضی کی کتاب المهوط نے نقل کردہ بات ابن عبدالبرنے '' جامع بیان انعلم'' (۸۲/۲) میں نقل کی ہے۔ نیزلیدہ بن سعد ادرامام مالک کا قول اپٹی سند میں اصبح سے ابن القاسم نے نقل کیا ہے۔ (۸۲/۲)

(۲) اسلمبیل بن اسحاق القاضی کہتے ہیں کہ صحابہ کے اختلاف میں وسعت اجتہا درائے کی وسعت اجتہا درائے کی وسعت ہے۔ رہی ہے وسعت کہ انسان ان میں سے کسی ایک کے قول کو بغیراس کے کہ اس کے پاس اس کے بارے میں حق ہوا پنائے تو ایسانہیں ہے۔البستہ ان کا اختلاف دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اجتہا دے کام لیا تو مختلف الرائے ہوگئے۔

امام ابن عبد البر مِرالله نے فر مایا کہ اساعیل القاضی کا پیکلام بہت خوب ہے۔

مؤلف کہتے ہیں کہ ہاں! وہ بہت اچھا ہے۔ یہاں تک کہ اس بات کی بنیاد پرجس کے بارے میں مالک اورلیٹ بن سعد نے فرمایا کہ وہ خطا وصواب ہے اجتہا داور رائے کا میدان کھلا ہوا ہے اور اس لیے فرمایا کہ اصحاب رسول اللہ طبیع آئے کے اختلاف میں وسعت اجتہاد رائے کی وسعت ہے۔ یعنی اس کا معنی ہے ہے کہ ان کا اختلاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جس مسلط میں اختلاف ہا کر حے خواہ وہ جس فیط میں اختلاف ہا کر سے خواہ وہ جس فیط میں اختلاف ہا کر اس معنی میں کوئی نگیر نہیں کہ اس کی رائے کی برائی بیان کی جائے یا اسے بیوقوف قرار دیا جائے اور اسی وجہ سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصحاب رسول اللہ طبیع آئے آئے اس سے بیوقوف قرار دیا جائے اور اسی وجہ سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ اصحاب رسول اللہ طبیع آئے آئے میں وسعت ہے۔ رہا ہے کہ یہ وسعت ہو کہ کوئی شخص ان کے اختلاف میں وسعت ہو کہ کوئی شخص ان کے اختلاف میں وسعت ہو کہ کوئی شخص ان کی سے کسی کا قول اپنائے اور بھی بھی اس کے پاس حق نہ ہوتو ایسا نہیں البتہ ان کا اختلاف میں دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھی اختلاف ہوا اور اسی سبب سے ابن عبد البر برائشہ دلالت کرتا ہے کہ انہوں نے اجتہاد کیا تھی اختلاف ہوا اور اسی سبب سے ابن عبد البر برائشہ نے اسلیمیل القاضی کے اس کل موستحسن قرار دیا ہے۔

## خاتمه (میچهشاذ مواقف و آ داب):

اس مجلس کے خاتمہ پر پھے شاذ مواقف اور چندایسے آ داب پر متنبہ کرتا چلوں جسے ہم گزشتہ بحث سے اخذ کر سکتے ہیں۔

رہے شاذ مواقف جملے طالب علم بھی یا تو لوگوں کے حالات یا تالیفات میں پاتا ہے اور جن کا شاذ اور خلاف قاعدہ ہونا بدیمی اور خلا ہرہے ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ: اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کتب بنی کرتا ہے ادر مؤلفات میں کرید کرتا ہے کچھ شاذ موقف کی الیی صورتیں اور نقول و اقوال پاتا ہے جومنصف کے صاف ذہن کو مکدر کردیتے ہیں، لہذا ان کے بارے میں نصیحت و تنبیہ کرنا ضروری ہے اور ہم انہیں دو پہلو سے دیکھ سکتے ہیں ایک افراط کا پہلو، دوسرا تفریط کا پہلو۔

افراط کے مواقف:

اور بیمندرجه ذیل باتوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔

(الف)معتر نداہب کے پھے پیروں کا بدترین تعصب گویا کمتن اس ندہب میں محدود ہےاور بقید دیگر نداہب باطل ہیں اور اس سے باہم آ ویزش اور کینے پیدا ہوتے ہیں۔

ہے اور بیبیہ دیر میں ہب ہوں یں ہرائوں سے ہا ہم یہ سوسی پید سوسی یہ سوسی یا اس کے اللہ کے لیے درسروں کے اس تعصب نے اپنے امام کے تفوق اور اس کے ندہب کی تائید کے لیے حدیث سازی پر آ مادہ کیا اور دوسری طرف ایسی عبار تیں بھی بنائی گئیں جس سے دوسروں کے مسلک و غدہب اور ان کے علاء کی تنقیص ہو اور ظاہر ہے کہ یہ اندھی جہالت اور برترین تعصب ہے جیے مسلمانوں کے عالم ائمہ کی طرف منسوب کرنا اور ائمہ مہدیتین امام مالک، امام احمد، اور آمام ابوطنیفہ رضی اللہ عنہم وارضا ھم پر چسپاں کرنا تو در کنار کوئی اپنے بھی پیندنہیں کرسکتا۔ ●

تفريط كےمواقف:

تفريط كے مواقف بھى مندرجه ذيل بين:

محدثین با جماع وا تفاق اس حدیث کے وضع کے قائل ہیں۔

موضوعات کی کتابوں میں اس جیسی بے شارمن گھڑت روایتیں خلفاء راشدین ، صحابہ و تابعین اورائمہ مہد بیمن کے پہلوائم بر ضلالت کی شان میں موجود ہیں۔اللہ قلب ونظر عطا کرے۔ (ابوالقاسم) (الف) ...... پچھلوگوں کا خیال ہے کہ علمی کتابوں بالخصوص تقابلی فقہ کی کتابوں میں جو اختلاف ندکور ہیں وہ ندموم اختلاف ہیں جو فرقہ بندی، گروہ بندی اور پارٹی بازی کی وعوت دیتے ہیں۔ یہ لوگ قرآنی آیات کے ان عموم سے استشہاد کرتے ہیں جو فرقہ بندی اور اختلاف دور کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن یہ مسلک غلط اور کوتاہ نظری ہے۔ کیونکہ یہ بات بچھلے صفحات میں معلوم ہو چکی ہے کہ پچھا ختلاف جائز ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے اس خیال کا انجام سلف امت صحابہ وتا بعین اور ائمہ مہدیین اور ان کے قبعین کو ملعون کرتا ہے۔

(ب) .....اورتفریط میں مبالغہ کی ایک صورت میں اس جابل مقلد میں پائی جاتی ہے جو کتاب وسنت پر حسنت کو چھوڑ کر ائمہ کے اقوال کو لیتا اور مانتا ہے اور انسانی اقوال کو کتاب وسنت پر مقدم رکھتا ہے اور یہیں سے تم دیکھتے ہو کہ وہ کچھالی نصوص شرعیہ بھی پیش کرتا ہے جس سے اس کے قول کی تائید ہواور وہ اپنے مخالف کو ان نصوص سے روگر داں قرار دیتا ہے۔لیکن اگر وہ تا مل کے بعد انصاف سے کام لے تو یہ پائے گا کہ زیادہ تر اختلاف نص میں نہیں، بلکہ نص کے معنی ومفہوم میں ہوا کرتا ہے اور جب صورت حال یہ ہے تو اختلاف لوگوں کی فہم میں ہوتا ہے اور اس میں اختلاف کی وسعت ہے۔

(ج) .....ایسے ہی تفریط کے مواقف میں اہل ندا ہب پرنگیر میں غلوبھی ہے جو کسی نگیر کرنے والے کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ متفد مین کی الی عبارتوں میں تفتیش و کر بد کرنے لگتا ہے جس سے بعض ائمہ کی تنقیص تمجھی جاتی ہے، اور بیشخص الیمی ہی عبارتوں کو چھانٹ چھانٹ کرالگ کرتا ہے اور انہیں پھیلاتا ہے اور بغض وعداوت کی تخم ریزی کرتا ہے۔

علمی لغزشوں اور فقہی شذوذ کو ڈھونڈ نا ، اور انہیں کیجا کرکے مجالس اورعوام میں پھیلا ناکسی مخصوص نہ ہب پر ہی نہیں بلکہ پورے دین پر اعتاد میں بے یقینی پیدا کرتا ہے ، اور یہ کام نہایت بدترین اور دشمنا نہ ہے جس کے پیچھے کوئی عام و خاص مصلحت نہیں ہے۔

لغرشوں کو ڈھونڈ نا اور غلطیوں کو تلاش کرنا بیار دل اور بدنیت شخص کا کام ہے، اس لیے کہ یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کے سواجو اللہ کے احکام پہنچانے میں معصوم ہیں اور کوئی انسان

معصوم نهيس اورا گرايسي بات هوتي تو مخطى مجتهد كوثواب نه ملتا ـ

اس بیان کے بعداب ہم ان مبادئی و آ داب کے ذکر سے اپنی بات پوری کر رہے ہیں جن کا اختلاف کے وقت پاس ولحاظ رکھنا چاہیے اور وہ یہ ہیں:

## اخلاص اور اراد هُ حق:

بحث ونظر اور مناظر ہے کے وقت ضروری ہے کہ مقصد حق اور حق تک رسائی ہونا چاہیے،
اور طالب علم اس کے لیے بالکل خالی الذہن ہو۔ یہ کام بسا اوقات و کیھنے میں بڑا آسان اور
قابل عمل ہوتا ہے لیکن اس پرعمل کرنا اور کار بند ہونا بڑا دشوار اور مشکل ہوتا ہے۔ چنانچہ بہت
سے لوگ بظاہر داعی حق ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی ذات کے واعی ہوتے ہیں اور ان کا مقصد اپنی
بڑائی یا سے استاذکی حمایت ہوتی ہے۔

اور شایداس میں یے خلوجی شامل ہے جو بعض طلباء کو بحث کے دوران شخصی تقید یا کسی کی اور شایداسی میں یے خلوف شرار دیتا یا ات ہے متعلق عبارات پر مجبور کرتا ہے جس سے وہ دوسرے کو ذکیل کرتا یا بیوتوف قرار دیتا یا اسے بے راہ روی کا الزام دیتا ہے۔الیا غلوذاتی مفاد کے لیے ہوتا ہے، حق کے لیے بقینا نہیں ہوسکتا۔

## مخالفت واختلاف سيحتى الامكان احراز:

مخالفت واختلاف سے حتی الامكان پر ميز چند باتوں كے ذرايع مكن ہے:

ا: طلباء کے ساتھ حسن طن اور اسلامی بھائی چارے کو ہر حیثیت سے بلندر کھ کر۔

- ۲: جو کچھان سے صادر ہو یا ان کی طرف منسوب ہوا سے حتی الامکان اچھی بات پر محمول کر کے۔
- سے اگر ان سے کوئی الی بات صادر ہوجائے جسے بہتری پر محمول نہ کیا جاسکتا ہوتو ان کی طرف سے معذرت خواہی کی جائے اور انہیں نیک بیتی سے محروم نہ کیا جائے۔ بھی تو بیہ ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے الیا عذر تلاش کیا جائے جن سے ابنا سینہ صاف اور نفس خوش رہے۔

یہ بات ذہن نشین کرلینی جاہیے کہ ہماری پر گذارش غلطیوں سے ان کی سلامتی کی دعوت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مختص خطاء کار ہے اور معزز وشریف وہ ہے جو کسی انسان کی بہت سی در شکی میں سے تھوڑی سی لغزش کو معاف کردیتا ہے۔

اس سلسلے میں تمہارے لیے کافی ہے کہ خود کو بھی خطا کار سمجھواور جب تم خود ظلمی کرتے ہواورا پنے لیے استعفار کرتے ہوتو کیا وجہ ہے کہ جب تمہارا بھائی غلطی کر رہا ہوتو اس کے لیے استعفار نہ کرو، اور ویسے ہی کہو جیسے موکی مَالِنلا نے اپنے بھائی ہارون مَالِنلا کے ساتھ کیا تھا: "رب اغفر لی و لأخی، و أدخلنا فی رحمتك و أنت أرحم الراحمین" کہ اے میرے رب! مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں واصل کردے اور تو ارحمال احمین ہے۔

۲: خودکو الزام دے کر اور اپنے آپ کو بحث و نظر اور اختلاف کی جگہوں سے روک کر اور دوسرے کو گہری نظر اور طویل غور و فکر کے بغیر غلط قر ار دینے سے پر ہیز کرے۔

۵: اپنے بھائیوں کی تفید یا ان کے خیالات کا کشادہ دلی کے ساتھ استقبال کرکے، اسے اپنے ناقد کی طرف سے اپنی مدر سمجھ کر اور سے باور کرے اس کا مقصد تمہاری عیب جوئی یا شمہیں ذک پہنچانائمیں ہے۔

۲: فتنے اور شور وشغب کے مسائل سے پر ہیز کرے۔

چنانچہ آجری نے اپنی کتاب ' اخلاق العلماء' میں ذکر کیا ہے کہ جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ وریافت کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ بیشور وشغب کا مسئلہ ہے اور سلمانوں کے درمیان فتنے کا موجب ہوتو اس کواس سے بہتر اور مفید کی طرف پھیروینا جا ہے۔

ای شمن میں میر ہی داخل ہے کہ کوئی عالم لوگوں سے ،خصوصیت سے کمن طلباء سے ، الی بات نہ کرے جس سے فتنہ پیدا ہو اور اساتذہ اور علاء کو جا ہی کہ طلباء اور بالخصوص کمن طلباء سے بنند ہوکر رہیں۔ چنانچہ اگر تمہاراشا گردتم سے کسی عالم کا قول بیان کرے جو تمہارے قول یا

القرانلان المحركة المح

تمہارے راج قول کے خالف ہوتو تمہارا فرض ہے کہ اپنے شاگر د کے ساتھ نرمی کرو۔للمذااگر اس عالم کے لیے نکلنے کی کوئی راہ پاؤتو یا تو اسے وہ راہ بتا دو، یا اسے مخالفین کے ساتھ بھی حسن ادب کی تربیت دواور اس میں اس کی عادت پیدا کرو۔

علاء نے اس سب سے بیفر مایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ عالم لوگوں میں الی بات نہ بیان کرے جس سے فتنہ پیدا ہو۔ للبذا اسے اپنے علم کی باریکیوں اور اس کے شذو ذات میں سے جو اس کے آس پاس لوگوں کے عقل وشعور میں نہ آئے بحث سے پر ہیز کرنا چاہیے۔

(۷) بہترین کلام کے انتخاب اور جارحانہ کلمات اور عیب جوئی وطعنہ زنی اور احتقانہ و جاہلانہ تعریض کی زہریلی عبارتوں سے پر ہیز اور اسلامی ادب کا التزام کر کے۔

اس کتاب میں اس معمولی اٹا نے کے سلسلے میں اتنا ہی کہناممکن تھا اور اب میں اللہ تعالی اس کتاب میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس عمل کی توفق دے جس سے محبت کرتا اور خوش ہوتا ہے اور درود وسلام نازل ہو مجمد منظر تھیا اور آپ کی آل اور صحابہ پر۔ آمین۔

وَا خِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ





الفرقان ترسيد خان رهم فطفر رهم كل والا فون: 2611270-066

مكتبة الكتاب: ثن غريث الدوباز ارلامور فون: 4210145-0321